

محرم قارئین-سلام مسنون- میرا نیا ناول بلیک برنس آپ كے ہاتھوں ميں ہے۔منفرد اور انتائى حساس موضوع ير لكما حميا بي

ناول اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جے پڑھ

كرآب يقيينا محظوظ مول كے۔ مجھے يقين ہے كہ بياول آپ كے

میعار پر بورا ازے کا لین ناول کے مطالعے سے پہلے اینے چند خطوط اور ان کے جوابات بھی ملاحظہ کر لیس کیونکہ دلچیں کے لحاظ

ے یہ بھی کی طرح کم نہیں ہیں۔

آب جواب ضرور دیں کے۔

كيٹن امجد، خان يور سے لكھتے ہيں كہ مجھے آپ كے ناول اس لئے پند ہیں کہ آپ کے ناول پڑھ کر انسان میں اعتاد، حوصلہ اور ملک وقوم کے لئے کھ کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اللہ کرے آب بمیشد اینا بیقلی جہاد جاری رقیس ۔ البتہ آپ سے ایک سوال ے كرآ ب كے ناولوں ميں سياه ركك كا استعال زياده ہے جيے سياه كار، سياه لباس، سياه شرص وغيره- اس كى كيا وجه ب- اميد ب

محترم کیپنن امجد صاحب۔ خط لکھنے اور ناولوں کی پہندیدگی کا مسكريد محرم ميرى بميشه يى كوشش موتى ہے كه نوجوان سل كو ميرى تحریون سے ملک وقوم کی بہتری اور تغیر کے سلسلے میں جدوجہد اور حوصلہ مندی کا سبق ملے اور میں اللہ تعالیٰ کا معکور ہوں کہ اس نے

اس ناول کے تمام نام مقام کردار واقعات اور پیش کردہ ميجوئيش بطعى فرضى بين بعض نام بطور استعاره بين كيريتم كي جزوى ياكلى مطابقت يحض اتفاقيه وكى بس كے لئے پباشرز مصنف 'پرنٹر قطعی فرمیدد ارتبیں ہوں گے۔

> ناشران ---- محمارسلان قريشي .\_\_\_\_\_ محمر على قريشي ايدوائزر ---- محمداشرف قريشي كميوزنك، ايريننگ محداسكم انصارى طابع .\_\_\_\_ سلامت اقبال يرفد كسيريس ملتان

> > Price Rs 160/-



Mob 0333-6106573 Phone 061-4018666

0336-3644440 0336-3644441

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ائتال گہیر ہے اور روز بروز کبیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر شعبے میں منائی این عروج پہنے تھی ہے اور سے اس قدر تیزی سے بردھتی چلی جا رہی ہے کہ ہر مخص یقینا پریشان ہے۔ ناولوں کی قیمت بھی ای سلیلے کی کڑی ہے اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جاری كوشش ہے كہ تم منامت كے ناول شائع كئے جائيں تاكہ وہ قارئین کی قوت خرید کے دائرے میں ہوں جہاں تک آپ کی مجویز كالعلق ہے كه ناولوں ميں اشتہارات كو جكه دى جائے تو محترم اكر الیا سلسلہ شروع کیا گیا تو آپ نے ہی اعتراض کرنا ہے کہ ناولوں میں کہانی کم اور اشتہارات کی جرمار ہے۔ بہتر ہے اس سے پر بیز بی کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں

عاصم باجوہ۔ لاڑکانہ سے لکھتے ہیں آپ کے ناولوں کی تعریف كنا كويا سورج كو چراغ وكھانے كے متراوف ہے۔ آپ كے ناول جس طرح ہارے اندر کردار سازی، بلند حوصلہ اور ہر حال میں جدوجهد كرنے كا جذب پيد كررہے ہيں وہ واقعی ايك عظیم مشن ہے جے آپ پورا کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ اس دور میں بھی یا کیزہ تحریریں پیش کر رہے ہیں جھے کھر کا ہر فرد پڑھ کر فخرمحسوں کرتا ہے۔ آپ کوئی ایبا ناول لکھیں جو ہزار دو ہزار صفحات پر محیط ہو اور جس میں تینوں عظیم کردار، عمران، کرتل فریدی اور میجر پرمود ایک ساتھ نظر آئیں اور بیاسب ایک دوسرے کے

میری ان حقیر کوششوں کو قبولیت عام کی سندعطا کی ہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ میری تحریروں میں سیاہ رنگ کا استعال زیادہ ہے تو محرم آب اگر ارد گرد کے رطوں سے بھری اس ونیا پر بغور نظر ڈالیس تو آپ کو خود ہی محسوس ہو گا کہ رنگوں سے بھری اس دنیا میں بعض رنگ بہت زیادہ استعال کئے گئے ہیں اور بعض كم - ہررنگ ميں سياه رنگ لازي جزو ہوتا ہے۔ اميد ہے اس جائزے کے بعد آپ کوخود ہی آپ کے سوال کا جواب مل جائے كا اور آب آئده بھى خط لكھتے رہيں گے۔ . .

محم عظیم کراچی سے لکھتے ہیں۔ آپ بے ناول مجھے بے حد پند ہیں۔ لیکن اب موجودہ مہنگائی کے دور میں آپ کے ناولوں کی قیت بھی بردھتی چلی جا رہی ہے۔ لائبرریاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور جو ہیں وہاں اتنا کرایہ وصول کیا جاتا ہے جو ہمارے لئے بی تہیں يقينا ہرقاری کے لئے ناقابل برداشت ہوجاتا ہے۔ اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اینے ناولوں کی قیت کم کریں تاكه بم لابرريوں كى بجائے خريد كر ناول يوه عيل يا پھرائي ناولوں میں مخلف تمپنیوں کے اشتہارات شائع کرنا شروع کر دیں تا کہ ناولوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو سکے۔ امید ہے میری اس جويز پرآپ فور ضرور كريں كے۔

محرم محرعظیم صاحب۔ خط لکھنے اور ناولوں کی پندیدگی کا ب حد فتكرييد آپ نے جس مسئلہ كى طرف توجہ ولائى ہے يہ واقعی



عمران نے کار ہوٹل القاسم کی پارکنگ جیل روکی تو پارکنگ، بوائے جیزی سے دوڑتا ہوا اس کے پاس آ سمیا۔ "سلام صاحب" ..... پارکنگ بوائے نے عمران کو کار سے نکلتے دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

" مرف سلام نبیل السلام علیم کها کرد اور اگر ہو سکے تو پورا سلام کرد یا سلام کا جواب دیا کرد۔ السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکا الله اور اگر کسی کو جواب دیتا ہو تو پھر اسے اس طرح پورا جواب دو۔ ولیم السلام و رحمتہ اللہ و برکا آئے۔ سمجے"۔ عمران نے بوے نامحانہ لیج میں کہا۔

" تفیک ہے صاحب۔ آئدہ ایا ہی کروں گا"..... پارکگ بوائے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آئدہ کیوں۔ ابھی کیوں نہیں۔ چلو مجھے پورا سلام کرو تا کہ میں اس کا پورا جواب دے کر تہیں بھی تواب دلاسکوں اور خود بھی خالف کام کریں۔ امید ہے میری اس خواہش کو آپ ضرور پورا کریں ہے۔

محرم عاصم باجرہ صاحب۔ خط لکھنے اور ناولوں کو دیوائی کی صد

تک پند کرنے کے لئے میں آپ کا دلی محکور ہوں۔ آپ جیے
قاری بی ہم مصنفین کا جیتی افاظہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جس
خواہش کا اظہار کیا ہے اس کے لئے طویل وقت اور طویل محنت
درکار ہے۔ اگر میں آپ کے کہنے پر ہزار دو ہزار صفحات پر مشمل
ناول لکھنے بیٹے گیا تو پھر آپ ہر ماہ تسل کے ساتھ میرے جو ناول
پڑھ رہے ہیں ان سے بیکر محروم ہو جائیں گے۔ بہر حال میں
کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش پر عمل کر سکوں اور ایبا ناول تحریر
کروں جس میں یہ تینوں عظیم کرداروں کو ایک ساتھ ہوں۔ اب وہ
ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں یا ایک ساتھ ہوں۔ اب وہ
ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں یا ایک ساتھ، یہ تو وقت ہی
تائے گا۔ امید ہے آپ آ کندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

والسلام مظہر کلیم ایم اے

TY.COM

"اس كا نام احمد على ب صاحب" ..... پاركى بوائے نے كہا-"احمال \_ كون ہے وہ اور مجھ سے كيول ملنا جا ہتا ہے" -عمران نے جرت بحرے کیج میں کہا۔

"میں تبیں جانتا صاحب-اس نے مجھے سے درخواست کی تھی کہ اس كا آپ سے ملنا بے حد ضرورى ہے اس لئے ميں اسے يہال رك كرآب كا انظار كرنے دوں تو ميں نے اسے اجازت دے دى اور وہ مجے سے نہایت بے چینی سے علی عمران صاحب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے آپ کی کار آتے دیکھی تو اس نے کہا کہ آپ علی عران صاحب ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دول لیکن آپ کہ رہے ہیں کہ آپ علی عمران صاحب جیس ہیں'۔ پارکنگ

"میں نے کب کہا ہے کہ میں علی عمران جہیں ہوں"....عمران نے مراتے ہوئے کہا۔

"ابھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ عمران صاحب بیں اور آپ نے کہا کہ تبیں آپ عمران صاحب تبیں ہیں'۔ باركك بوائے نے جرت بحرے کیج میں كہا۔ "تبارا بام كيا بي ".....عمران نے يوجها-"فلام قادر جناب" ..... بإركتك بوائے نے كہا-"اكر ميل حميس صرف غلام كهول يا حميس قادر كے نام سے پکاروں تو تم حیران جیس ہو کے کہ جب مجھے تہارا پورا نام معلوم تواب دارین حاصل کرسکول' .....عمران نے کہا تو پارکٹ بوائے ب اختيار بنس يرار

"السلام عليكم و رحمته الله و بركاة صاحب"..... بإركتك بوائ نے بورا سلام کرتے ہوئے کہا۔

"وعليكم السلام و رحمته الله و بركاة - جيتے رمو- آباد رمواور وه كيا كبتے ہيں۔ ہال ياد آيا۔ دودهول نہاؤ اور پوتوں مجلو '....عمران نے بوڑھی عورتوں کی طرح اسے باقاعدہ دعائیں دیتے ہوئے کہا تو بارکنگ بوائے بے اختیار ہس برا۔

"آپ کا نام عمران ہے نا صاحب"..... پارکنگ ہوائے نے

"وجہیں۔ میرا نام عمران تو جیس ہے "....عمران نے کہا۔ "اوه- اس آ دي نے تو كہا تھا كه آپ على عمران صاحب ہيں۔ شایدات پیچانے میں علطی ہوئی ہے' ..... پارکٹ بوائے نے کہا۔ وو کس آ دمی نے کہا تھا''....عمران نے کہا۔

"ایک آدی سے پارکگ میں میرے ساتھ بیٹا ہے صاحب۔ اس كاكبنا ہے كہ آپ روزانہ يہاں سي كرنے كے لئے آتے ہیں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اس لئے مج سے بیٹا آپ كا انظار كرر با ہے ' ..... يارك بوائے نے كبا-

وو کون ہے وہ۔ نام کیا بتایا ہے اس نے ".....عمران نے چونک

ہے تو میں مہیں آ دھے نام سے کیوں بکار رہا ہوں تو تم بھی میں کہو کے کہ میں غلام جیس مول یا قادر جیس مول بلکہ غلام قادر مول۔ ایا ای کھو کے تا''....عران نے مسکراتے ہوئے کھا۔

"إل صاحب" ..... غلام قادر نے اثبات میں سر بلا کر کہا۔ "اس آ دی نے تم سے کہا کہ میں علی عمران ہوں جبکہ تم نے مجھ سے یوچھا تھا کہ میرا نام عمران ہے۔ اب عمران میرا ادھورا نام ہے۔ پورا نام علی عمران ہے بلکہ اگر میں اینے نام کے ساتھ وگریاں جوڑ دوں تو شایدتم مجھے دوسری دنیا کی مخلوق سمجھنا شروع کر دو سے اس کئے میں صرف علی عمران کے نام پر ہی اکتفا کر رہا ہوں'۔ عمران کی زبان چل پڑی تو غلام قادر جرت سے اس کی طرف

"تو آپ علی عران صاحب بین "..... غلام قادر نے مجھے مجھنے اور چھ تہ جھنے والے انداز میں کہا۔

''مساحب کائم خواہ مخواہ اضافہ کر رہے ہو میں مرف علی عمران موں اور میرے خیال میں بغیر و کریوں کے تنہارے لئے اتنا نام کافی ہے ورنہ مجھے خواہ مخواہ حمہیں ہر وکری کے بارے میں تفصیل متاتی بڑے کی کہ کون می و حری کیا ہے اور میں نے و حریاں کب ، کہاں سے اور س مقعد کے لئے حاصل کی بین۔ اب جبکہ مجھے آج کک خود اپنی ڈکریوں کے بارے میں پندلہیں چل سکا ہے کہ ان ڈکریوں کا مطلب کیا ہے اور میں ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتا

ہوں تو بھلا میں مہیں کیا جواب دول گا".....عمران نے ای انداز میں کہا۔ غلام قادر ان پڑھ تھا۔ ظاہر ہے عمران کی باتیں اس کے سر کے اور سے ہی گزرنی تھیں سو گزر رہی تھیں اور وہ ہونفوں کی طرح عمران کی طرف د مکھ رہا تھا۔

"اب اتنا جران ہونے کی ضرورت مہیں ہے۔ متاؤ کہال ہے وہ آدی احمالی جو مجھ سے ملنا جابتا ہے '....عمران نے اسے موثق بنا و کھے کرمسکراتے ہوئے کہا۔

"وہ یاہر ہے۔ میں اسے بلا لاتا ہول"..... غلام قادر نے کہا اور پھر مؤ کر تیزی ہے ایک طرف دوڑتا چلا کیا۔ تھوڑی در بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ انیس ہیں سال کا نوجوان تھا جس نے پتلون اور شرف پہن رکھی تھی۔

"كيا آپ كا نام على عمران صاحب ہے"..... اس نوجوان نے قريب آ كر چكياتے ہوئے ليج ميں كبا-

"م نے چونکہ میرا پورا نام لیا ہے اس کئے میں مان لیتا ہوں کہ میں بی علی عمران ایم الیس ہی، ڈی الیس سی (آکسن) ہوں''۔ عمران نے مسكراتے ہوئے كيا۔

"أكرآب مجمع تحور اسا وقت دے دي تو ميس آپ كا ممنون مول گا".....اس بارنوجوان نے ملتجیانہ کیج میں کہا۔ "وقت سے اگر تہاری مراد کھڑی سے ہے تو آئی ایم سوری۔ ید کمٹری مجھے میری ہونے والی چی نے تھے میں دی تھی۔ اگر چھا کو

علم ہو حمیا کہ میں نے چی کی تھنے میں دی ہوئی محری کسی اور کو وے دی ہے تو وہ میری کھال اتار دیں کے اور میرے چیا چھیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں ہیں۔ وقت۔ میرا مطلب ہے کھڑی "ارے ارے۔ میں آپ کی کھڑی تہیں ما تک رہا۔ آپ کا تھوڑا سا میتی وقت مانگ رہا ہول'..... نوجوان نے بو کھلائے ہوئے کیج میں کہا۔

ووقیتی وفت نہیں کھڑی ہی ہوتی ہے پیارے بھائی''....عمران

"ماحب- مهربانی کریں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بے حدضروری' .....نوجوان نے ای طرح بو کھلائے ہوئے اور اعتبائی پریشان کن کیج میں کہا۔ " تھیک ہے۔ کتنا وقت جائے".....عمران نے کہا۔ "بس تحور اسا صرف دس منك "..... نوجوان في كها-"وس منك مين اكر مين جامون تو سوير فياض جيسے فراخ ول

کے علاوہ تم جو ماتکو کے میں دے دول گا''.....عمران نے کہا۔

انسان سے دس لاکھ کما سکتا ہوں۔ تم بتاؤ مجھ سے دس من لے کر تم مجھے کیا وو کے' .....عمران نے کہا تو نوجوان کے چمرے پر یکافت مایوی می مجیل مئی۔ اس کی آجھوں میں جو ہلکی می چک تھی

وہ معدوم ہو گئی تھی۔ دومیرے باس تو آپ کو دینے کے لئے چھوٹیں ہے صاحب۔

مجھ سے علطی ہوئی۔ مجھے آپ سے ملنے یہاں جیس آنا جاہئے تھا۔ سوری۔ آئی ایم رئیلی سوری۔ میں نے خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع كيار مجصے معاف كروين "..... احماعلى نے وكھ بحرے ليج ميں كہا۔ "اب تو وقت ضائع ہو گیا ہے۔ اس وقت کا تو حمہیں ہرجانہ وینا ہی پڑے گا'۔....عمران نے اس انداز میں کہا تو احمد علی کے ساتھ غلام قادر بھی جیرت سے عمران کی طرف و میصفے لگا۔ "ممم- میں کیا کرول".... احد علی نے پریشانی کے عالم میں

"تم نے میرے تین منٹ ضائع کئے ہیں۔ ان تین منٹوں کا تو حمہیں ہرجانہ اوا کرنا ہی پڑے گا کیول غلام قادر'۔...عمران نے كہا تو احد على كے چرے يرب جارى كے تاثرات تماياں ہو كئے۔ غلام قادر بھی عمران کی بات سن کر پریشان ہو میا تھا۔

"جانے دیں صاحب۔ اسے آپ کے پاس لانے کی علمی ميري ہے۔ يوغريب آدمى ہے " ..... غلام قادر نے كہا۔ "أكرية تمهاري فلطي ہے تو اس كى جكه برجانه تم وے دؤا۔

"مرجاند كتنا مرجانه " ..... غلام قادر في بوكهلا كركها \_ "تين منك كا تين لاكم ".....عمران في كها تو غلام قاور كا ريك زرد ہو کیا۔

"تت تت تن لاکھ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب"

منوں کا ہرجانہ اوا کرو یا پھر ..... "عمران نے ای انداز میں کہا تو احرعلی کے بچ مچ ہاتھ باؤں پھول مسئے۔ "یا پھر۔ یا پھرکیا صاحب"..... احمد علی نے خوف سے کانیج

ہوئے کیج میں کیا۔ " ہرجانہ وصول کرو''.....عمران نے کہا۔ "برجانه وصول كروب من مجمع مجمالين صاحب"..... احمد على نے جرت برے لیے میں کیا۔

" تم نے میرا جتنا وقت ضائع کیا ہے یا تو اس کی ادا لیکی کرو وہ مجی فی من ایک لاکھ کے خاب سے یا پرمیرے ساتھ ہول میں چل کر کھانا کھاؤ اور پھر اپنی دکھ بحری یا پھر سکھ بحری جو بھی داستان ہو ساو'' .....عمران نے کہا تو احمالی چند کے حمرت سے اس کی طرف و مجتار ہا محراس کے چہرے پرسکون آ حمیا۔ "او اتن دیرے آپ محصے خاق کر رہے تھے"..... احمال نے مراتے ہوئے کیا۔

" بہیں۔ میں سجیدہ ہول ".....عمران نے کہا تو احمد علی ایک طویل سالس کے کر رہ کیا۔ " محك ب من آب كوجر ماند تو ادا كرتيس سكما اس كت جرماند

وصول كرنے والا بى كام كر ليتا مول "..... احماعلى نے ايك طويل سائس کیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار بنس پڑا۔ اس نے احماعلی كا باتھ بكڑا اور ہول كے ڈاكنگ بال ميں آ كيا۔ فورا بى ويٹر آ

غلام قادر نے بو کھلائے ہوئے کیج میں کہا۔ ودوی جوتم اور احمد علی سن رہے ہو'.....عمران نے اس انداز میں کہا۔ اس کے چبرے پر سنجیدگی اور سختی دیکھ کر ان دونوں کی

حالت غير جو ربي تقي-

"میں تو دیہاڑی کا ملازم ہوں صاحب۔ مھیکیدار مجصے سارا ون كام كرنے كے دوسوروپ ويتا ہے۔ پورا مبينہ بھى جمع كروں توبيہ محن جد ہزار رویے بنتے ہیں جس سے مارے کمر کا گزر بسر بھی مشكل سے ہوتا ہے اور آپ مجھ جیسے غریب سے تین سن كا تين لا کھ ما تک رہے ہیں۔ بیاتو سراسر زیادتی ہے ' ..... غلام قادر نے رو ویے والے کیج میں کہا۔

"أكرتم جرمانه تبيل وينا جائية توتم جاؤ اور جاكر اينا كام كرو اور اے میرے پاس جھوڑ دو۔ اب جار منٹ ہو سے ہیں اس کئے اے ای حساب سے مجھے ہرجانہ تو دینا بی پڑے گا جب بی اس کی جان چھوٹے گئ ".....عمران نے کہا تو احد علی کا جسم کا بینا شروع ہو حمیا۔عمران کی بات س کر غلام قادر فوراً بلٹ کر بھاگ حمیا۔ " مجمع بھی جانے دیں صاحب۔ مجھ سے علطی ہو گئے۔ چھوٹی س علملی کی اتنی بروی سرا تو نہ دیں' ..... احماعلی نے رو دینے والے

ووقلطی مجموتی ہو یا بری علطی ہی کہلاتی ہے اور ہر علطی کی سزا ہوتی ہے۔ اب چونکہ پانچ مند ہو کے بیں یا تو تم مجھے ان پانچ

"جی صاحب".... ویٹر نے بوے مؤدبانہ کیج میں کہا۔ "میں تو علی عمران ہوں بھائی۔ صاحب سے ہیں۔ انہیں کہو جی صاحب '.....عمران نے کہا تو احماعلی بے اختیار ہنس بڑا جبکہ ویٹر ہونفوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے عمران کی بات سمجمه بی نه آئی ہو۔

"کیا لاؤں آپ کے لئے".....ویٹرنے کہا۔ " بتاؤ احمر علی - آج تم جومنگواؤ کے میں بھی تہارے ساتھ وہی کھاؤں گا''....عران نے کہا۔

"اور بل كون دے كا"..... احمالى فى مسكراتے ہوئے كيا-"آرڈرتم دو کے تو ظاہر ہے بل بھی جہیں ہی ہے کرنا ہو گا البت ممدف كرنے كے لئے رقم ميں دول كا".....عمران نے كما تو احمد علی ایک بار پر بنس برا۔ اس نے ویٹر سے مینو کارڈ لیا اور نارل سا آرور وے دیا۔ عمران نے اس کے آرور پر کوئی اعتراض نہ کیا تقا۔ احد علی ایک متوسط فیلی کا فردمعلوم ہورہا تھا اسے نے ظاہر ہے اس کا آرڈر بھی اس کی حیثیت کے مطابق بی ہونا تھا۔ بھاری بھرکم اور مقوی غذائیں بھلا اے آسانی سے کہاں ہضم ہو عتی تھیں۔ ویٹر آرڈر نوٹ کر کے جلا کیا۔

"بال اب بتاد كيول ملنا جائة تقيم محص ".....عمران في اس کی طرف خورے دیکھتے ہوئے ہوجھا۔

"جیا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میرا نام احمد علی ہے اور میں میٹرک پاس ہوں۔ مجھے ہیڈ ویٹر کا دو سالہ تجربہ ہے۔ میری ملازمت چھوٹ چکی ہے۔ اس ہول میں ایک ویٹر ہے جو ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس ہوتل میں ہیڑ ویٹر کی پوسٹ خالی ہے اگر میں میجر صاحب سے آ کر بات کروں تو مجھے دو مالہ تجربہ کی بنیاد پر نوکری مل علی ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور یہاں آ کر منبجر صاحب سے بات کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میرے والدصاحب وفات یا تھے ہیں۔ میری والدہ بیار ہیں۔ مجھ سے چھوٹے تین بھائی ہیں اور جار بہنیں ہیں جو اسکول میں پر حتی ہیں۔ نوكرى نہ ہونے كى وجہ سے فاقوں كى نوبت آسكى ہے۔ كمركى يوجى والدہ کے بیاری پر لگ گئی ہے۔ گھر بھی گروی پر دیا جا چکا ہے۔ اگر مجھے یہاں ملازمت مل جاتی تو ہارے بہت سے مسائل حل ہو سكتے بي ليكن ..... "احم على نے ہونث چياتے ہوئے كہا۔ " پہلےتم کہاں ملازمت کرتے تھے' .....عمران نے یوجھا۔ " ہوٹل لکٹن میں ".....احم علی نے کہا۔ "تو وہاں سے تم نے نوکری کیوں چھوڑ دی".....عمران نے

"میں نے نوکری نہیں چھوڑی صاحب۔ مجھے وہاں سے نکال دیا کیا تھا"..... احم علی نے کہا۔ ای کمح ویٹر نے ان کا آرڈر سروکر

ہیں۔ ہول کے مالک کا فون آیا تھا وہ اپنا آدمی بجوا رہے ہیں''.....احر علی نے جواب دیا۔

"توتم مجھ سے کیا جاہتے ہو' .....عمران نے پوچھا۔ "اگرآپ میجر صاحب سے سفارش کر دیں تو مجھے بیانوکری مل عتی ہے۔ اس ہولل میں ویٹر جو میرا دوست ہے اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ نیجر صاحب آپ کے بے حد اچھے دوست ہیں اور وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ اس دوست نے مجھے آپ کی کار اور آپ کے جلیئے کے بارے میں بتایا تھا اس لئے میں میج سے یہاں آ کر آپ کا بی انظار کر رہا تھا''.... احمد علی

"فیجر میرا دوست تو ہے لیکن تم بتا رہے ہو کہ اس نے کہا ہے كه مول كا مالك يهال اينا آدمى بجوا رما ب- منجرتو اس معاملے میں واقعی مجبور ہے۔ ہول کے مالک کے حکم کے سامنے وہ محلا میری سفارش کیے مان سکتا ہے۔ اس معاملے میں تو وہ واقعی بے بس ہوگا".....عمران نے کہا تو احماعلی کے چبرے یر مایوی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔

"اده- تھیک ہے جناب- آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں-مجھے تو سرمد نے بتایا تھا کہ آپ جاہیں تو مجھے نوکری مل عتی ہے کین اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میجر صاحب مجبور ہیں اور وہ آپ کی سفارش نہیں مانیں سے تو میں بھلا کیا کہدسکتا ہوں۔ میں

"اب پہلے طعام ہو جائے پھر کلام کریں مے".....عمران نے كہا تو احد على جس نے مزيد بتانے كے لئے منه كھولا بى تھا عمران كى بات سن كر اثبات ميں سر بلاكر خاموش ہو كيا۔ ان دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد عمران نے کافی متکوائی اور چروه دونول کافی پینا شروع ہو گئے۔

" وتلكن مول سے تمہيں نوكري سے كول نكالا كيا تقا۔ اس كى كوئى وجه تو ہوگئ ".....عمران نے پوچھا۔

"جی ہاں۔ میری جگہ وہاں ہول کے مالک کے ایک دوست كے بھائى كو ہيڑ ويٹر بنا ديا گيا تھا۔ مجھے وہاں سے نكالنے كے لئے البیس کوئی بہانہ نہ ملاتو میری بیاری پر لی گئی چھٹی کو ہی بہانہ بنا لیا۔ میں نے با قاعدہ بیاری کی وجہ سے ڈاکٹری سٹیفکیٹ کے ساتھ تین دن کی چھٹی کی تھی کیکن جب میں واپس ڈیوٹی پر آیا تو مجھے یہ کہہ کر نوكرى سے نكال ديا كيا كہ ميں نے بغير كھ بتائے تين دن چھٹى كى ہے۔ میرے لاکھ یفین دلانے کے باوجود ایڈمن آفیسر نے پیانے ے انکار کر دیا کہ میں نے باقاعدہ اس کے آفس میں بیاری کی تحریری درخواست جمع کرائی تھی''.....احمعلی نے کہا۔

"اور یہال مہیں نہ رکھنے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے"۔عمران

"يہال مجى وہى معاملہ ہے۔ ميجر صاحب كاكبنا ہے كہ وہ مجور

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"ارے ارے۔ کہال جا رہے ہو۔ اپنی کافی تو ختم کرو"۔ عمران نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔

" احمال ساحب اب دل نہیں کر رہا ہے " ..... احمال نے کہا۔
" اور کھانے اور کافی کا بل کون دے گا" ..... عمران نے کہا تو
احمالی ایک بار پھر چونک پڑا اور اس کی جانب ترجمانہ نظروں سے
دیکھنے لگا۔

"اب آپ میری غربت کا نداق اُڑا رہے ہیں شاید"..... احمد علی نے دکھ بحرے لیج میں کہا۔

"ارے ارے نہیں۔ ایک کوئی بات نہیں ہے۔ تم سے زیادہ میں غریب ہول بھائی۔ اگر کوئی امیر ہے تو وہ میرا باور چی جناب آغا سلیمان پاشا صاحب ہیں ".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"کیا مطلب۔ میں سمجھا نہیں "..... احمر علی نے جرت بحرے لیے میں کھا۔

"بیٹو سے تو سمجھاؤں گا".....عمران نے کہا تو احرعلی چند کیے
اس کی طرف دیکتا رہا پھر وہ ایک طویل سانس لے کر بیٹے میا۔
عمران نے اشارہ کر کے ایک دیٹر کو اپنی طرف بلایا۔
"مران نے اشارہ کر کے ایک دیٹر کو اپنی طرف بلایا۔
"مبجر صاحب کہاں ہیں"....عمران نے پوچھا۔

''وہ اپنے آفس میں موجود ہیں جناب''..... ویٹر نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''میں کوشش کروں گا کہ تمہارا مسئلہ کسی طرح سے حل ہو

جائے ".....عمران نے کہا۔

"آپ کی بہت مہربانی ہوگی جناب "..... احمد علی نے کہا۔ " لِنگٹن ہول سے کب تہاری نوکری ختم ہوئی تھی ".....عمران

"دو ہفتے ہو گئے ہیں جناب'.....احمطی نے کہا۔
"دو ہفتے ہو گئے ہیں جناب'....احمطی نے کہا۔
"دو کیا اس ہوٹل کے علاوہ تم نے کہیں اور ٹرائی نہیں گئے،۔ افران نے کہا۔

"کی جگہ کوششیں کر چکا ہوں جناب لیکن ہر جگہ میری پڑھائی آڑے آ جاتی ہے۔ میٹرک کی تعلیم کو کوئی تعلیم سمجھتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ اب تو ہوئل میں کام کرنے والے بیرے بھی مربجویت ہوتے ہیں".....احم علی نے جواب دیا۔

"بات تو ان کی درست ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹے شعبے میں اعلی تعلیم یافتہ طبقہ داخل ہو چکا ہے۔ بے روز گاری ہونے کی وجہ سے اب اعلی تعلیم یافتہ افراد بھی چھوٹے موٹے کام کرنے میں کوئی عارفییں سجھتے ہیں اور میٹرک تو واقعی اب واجبی سی تعلیم ہو کر رہ گئی ہے جس کی اس دور میں کوئی ویلیونییں ہے" ...... عمران نے رہ گئی ہے جس کی اس دور میں کوئی ویلیونییں ہے" ...... عمران نے

"جی صاحب".....احرعلی نے کہا۔

"بوتم آمے کیوں ہیں پڑھتے".....عمران نے کہا۔

" کیسے پڑھوں صاحب۔ بہنوں اور بھائیوں کو پڑھانا، کھر اور والدہ کی بیاری کے اخراجات بی پورے تبیں ہوتے تو پھر میں اپنی پڑھائی کا خرچہ کہاں سے لاؤں گا' ..... احمالی نے تھے تھے سے کیج میں کہا۔

"بيه فائيو سار ہونل ہے يہاں كا ہيڈ بيرامعمولى تخواہ تو نه ليتا ہو گا۔ میرے خیال میں اگر حمیس یہاں نوکری مل جاتی ہے تو تیس جالیس ہزار تو تم آسانی سے کما ہی لو کے۔ پر تہارے کافی صد تك دلدر دور موسكتے ہيں''....عمران نے كہا۔

"جي صاحب- اگر اتي تخواه ال جائے تو پر مي اي يراحائي مجى جارى ركھ سكتا ہول۔ دن يا رات كى كلامز الند كر كے ميں مزيد روصكما مول "..... احم على نے كہا-

" فحيك ب- آؤ مير ب ساتھ" .....عمران نے اٹھتے ہوئے كها تو احد على بحى الله كر كمرًا موكيا-عمران ايك طرف بده كيا تو احد على اس کے چھے چل پڑا۔ تعوری دیر بعد وہ ایک راہداری سے کزرتے ہوئے میر کے کرے کے دروازے کے یال بھی کے میر کے دروازے کے باہر ایک دربان کمڑا تھا۔ وہ عمران کو پہچانا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے مؤدیانہ انداز میں سلام کیا اور اس کے لئے بدے احرام سے دروازہ کھول دیا۔

عمران نے اس کے سلام کا جواب دیا اور منجر کے آفس میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے احمد علی بھی ڈرتا ڈرتا اندر آ سمیا۔ دفتر کا كمره خاصا وسبع نفا اور فيمتى اور انتهائى شاندار فرنيچر سے سجا ہوا تھا۔ بدی سی دفتری میز کے پیچھے کرس پر بیٹا ایک ادھیر عمر آ دمی اسیے سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ تھلنے کی آواز س کر اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران پر پڑیں

وه فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "ارے ارے۔ عمران صاحب آپ۔ زے نعیب۔ زے نعیب۔ آج آپ میرے آف کا راستہ کیے بھول مجے " ..... میجر نے فورا میز کی سائیڈ سے نکل کرعمران کی طرف بوصتے ہوئے کہا۔ " بھی کھار بھول چوک ہو ہی جاتی ہے "..... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو منجر بے اختيار بنس برا۔ اس نے عمران سے ربتیاک انداز میں ہاتھ ملایا اور پھر ایک نظر اس نے احماعلی کی

" یہ نوجوان شاید نوکری کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا"۔

"جی ہاں۔ یہ وہی ہے اور اس کا نام احماعی ہے "....عمران

"آكرآب اس كى سفارش كے لئے آئے ہيں تو ميں آپ سے معذرت جابتا ہوں عمران صاحب۔ میں اس کے لئے مجھ نہیں کر

سكتا۔ مجھے اس توجوان سے دلی مدردی ہے ليكن اس كے آنے سے پہلے ہول کے مالک سیٹھ شرافت علی خان صاحب کے سیرٹری ملك عبدالسلام كالمجھے فون آیا تھا كہ اس پوسٹ كے لئے وہ اپنے ملی عزیز کو بھیج رہے ہیں' ..... منجر صاحب نے بوے معذرت مرے کیج میں کہا۔

"كيا مم بيفركر بات كر مكت بين" .....عمران نے كہا۔ "اوه اوه - كيول تبيس بينيس مين تو آپ كو بيضنے كا كہنا بھول عی ملیا تھا۔ وہری سوری۔ رئیلی وہری سوری ".....فیجر نے بو کھلائے ہوئے کیج میں کہا تو عمران میز کے سامنے رکھی ہوئی ایک کری پر

"تم مجى آكر بين جاد احمال الحريك يهال بيض كاكوتى بل مبي بنآ".....عمران نے کہا تو احمد علی سر ہلا کر ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹے کیا اور منجر میز کے گرد کھوم کر واپس اپنی کری پر بیٹے میا۔ بنجر کی بات س کر احماعلی کے چبرے پر ایک بار پھر مایوی جما

"بينوجوان ہے۔ اگر اسے سروس مل جائے تو بير اپني بيار مال كا علاج مچھوٹے بین بھائیوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ اپی پڑھائی مجمی جاری رکھسکتا ہے' .....عران نے منجرے خاطب ہو کر کہا۔ "میں جانتا ہوں کیکن میں مجبور ہوں عمران صاحب"..... ملیجر نے ای طرح معذرت خواہانہ کیج میں کہا۔

" کیا ہول میں ہیڑ ویٹر کے علاوہ کوئی آسامی خالی تہیں ہے جہاں اے ایدجست کیا جاسکے "....عمران نے کہا۔ " بہیں عران صاحب۔ فی الحال تو کوئی آسامی نہیں ہے البتہ میں نے اس نوجوان سے اس کا کافیکٹ نمبر لے لیا ہے اور اس سے وعدہ بھی کیا ہے کہ جب یہاں کوئی آسامی خالی ہو گی تو سب ے پہلے میں اس سے ہی رابطہ کروں گا"..... منجر نے کہا۔ "تم اس مول کے منجر مو۔ اس کے لئے سپیشل آسامی بھی تو پیدا کر سکتے ہو' .....عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے

"نہیں عمران صاحب۔ سیٹھ شرافت علی خان اس ہول کے منجنگ ڈائر کیٹر بھی ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر میں اپنی مرضی سے ایک ویٹر بھی بھرتی نہیں کرسکتا ہوں' ..... منیجر نے کہا۔ " کہاں ہے تمہارا سیٹھ شرافت علی خان۔ میری اس سے بات كراد "....عمران نے چند لمح خاموش رہنے كے بعد كہا۔ "وه تو شاید اس وقت برونس کلب میں ہوں مے"..... منجر نے

"میری بات کراؤ اس سے ".....عمران نے کہا۔ "ان كا فون آيا تھا اور انہوں نے كہا تھا كہ جب تك وہ كلب میں ہیں البیں وسرب نہ کیا جائے' ..... میجر نے مون چباتے

"او کے۔ ہولڈ کریں' ..... دوسری طرف سے کہا حمیا۔ " بهیو" ..... چند کمحول بعد ایک بھاری اور انتہائی باوقار آواز

"السلام عليكم و رحمته الله و بركاة - قبله و كعبه جناب سيمه شرافت على خان صاحب مي حقير فقير يرتقفير على عمران ايم ايس ي - وي ايسى (آكسن) بذبان خود بلكه بدبان خود بول رما مول "\_.عمران کی زبان لیکلخت روال ہو گئی۔

"وعليكم السلام- تمهارا تعارف ضرورت سے زيادہ لمبانہيں ہو گیا"..... دوسری طرف سے بنستی ہوئی آ واز سنائی دی۔

"ارے کہال جناب۔ ابھی تو میں نے اپنے نام کا نکتہ ہی بتایا ہے آپ کو۔ میرا مطلب ہے یہ میرے نام کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر میں اپنے آباؤ اجداد کے نام گنوانے پر آؤں تو میرا تعارف سنتے سنتے آپ کے کان یک جائیں اور آپ جہاں بیٹے ہیں وہاں بیٹے بیٹے بوڑھے بلکہ بزرگ ترین آدمی بن جائیں''.....عمران نے مسكرات ہوئے كہا تو دوسرى طرف سيٹھ شرافت على خان بے اختيار ہیں پڑے۔

. "اچھا بتاؤ۔ کیسے فون کیا ہے" ..... دوسری طرف سے سیٹھ شرافت علی خان صاحب نے بنتے ہوئے پوچھا۔ "میں نے نہیں کیا جناب میں نے تو میجر صاحب سے درخواست کی تھی۔ انہوں نے اپنی سیرٹری سے انٹرکام پر کہا۔ تو

ووتم میری بروش کلب میں بات کرا دو۔ پھر میں جانوں اور سیٹھ شرافت علی خان جائے''....عمران نے کہا تو میجر نے اثبات میں سر ہلایا اور سامنے پڑے ہوئے انٹرکام کا بٹن پرلیس کر دیا۔ ودیس سر"..... رابطه ملتے ہی اس کی پرسل سیرٹری کی آواز سنائی

"بروس كلب كالمبر ملاؤ"..... منجر نے كرخت ليج ميں كہا۔. ودیس سر "..... دوسری طرف سے جواب ملا تو منجر نے انٹرکام کا بٹن بریس کر کے آف کر دیا۔ چند لمحول بعد میز پر پڑے ہوئے فون کی منٹی بج اٹھی تو منجر نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "بروس كلب جناب" ..... دوسرى طرف سے اس كى پرسل سیرٹری کی آواز سنائی دی تو منیجر نے رسیور عمران کی طرف بوھا

وولی \_ بروس کلب ".....عمران نے رسیور کان سے لگایا تو ووسری طرف سے اسے ایک مردانہ آ واز سنائی دی۔ "سیٹھ شرافت علی خان صاحب ہوں گے۔ میری ان سے بات کراو''....عمران نے کہا۔

"آپ کون صاحب ہیں" ..... دوسری طرف سے پوچھا کیا۔ "على عمران ـ ايم ايس سي ـ ڈي ايس سي (آكسن)" ـ عمران نے کہا تو پیچے مونے پر بیٹا ہوا احماعلی بے اختیار چونک پڑا جبکہ بنجر کے ہونوں پرمسکراہٹ آ می۔ ہو گئے۔ منجر کے ہونوں پر بھی مسکراہٹ تیر رہی تھی جبکہ عمران کو ہول کے مالک سے اس طرح فریک انداز میں باتیں کرتے و کھے كراحمه على أتحصين مجاز كرره كيا تفا-

"كريكة موكيون نبيل كريكة-آخرتم ميرك بعانج موراكر میں تہاری بات نہیں سنوں گا تو بیٹم صاحبے نے تو ویسے ہی میرا ناطقہ بند کر دینا ہے۔ جتنائم اپنی امال بی سے ڈرتے ہو اتنا ہی میں بھی اپنی بیٹم سے ڈرتا ہوں اور تہاری امال بی اور میری بیٹم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں سہیلیاں ہیں اور غصے کی اتن تیز ہیں کہ مجھ جے بوڑھے کی عمر کا بھی لحاظ تہیں کرتیں۔ تمہاری امال بی ہوں یا میری بیٹم دونوں کے سامنے جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے کیونکہ دونول تمہاری طرح مجھے بھی لاڈلا مجھتی ہیں۔ ایک کا شوہر اور ایک کا بھائی۔ پیار کرنے پر آئیں تو اپنی جان تک نچھاور کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں اور اگر غصے میں ہوں تو ان دونوں سے تمہاری طرح مجھے بھی اپنے سر پر جوتیاں ہی کھائی پڑتی ہیں' .....سیٹھ شرافت علی خان نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنا شروع ہو گیا۔ "اس معاطے میں آپ محص سے زیادہ خوش نصیب واقع ہوئے ہیں۔ مجھے تو اماں بی سے بھی بھار سر پر جوتیاں کھانی پر تی ہیں جبكه سنا ہے آپ كى تو روز عى شامت آئى رہتى ہے اس كئے تو آب اوپر سے صفاحید ہو تھے ہیں۔مطلب میدان پورے کا پورا صاف ' .....عمران نے کہا۔ سیٹھ شرافت علی جوسر سے منج تے اس

سیرٹری صاحبہ نے فون کے نمبر پریس کئے پھر منجر صاحب کو بتایا كم تمبر مل حميا ہے اور اس سے بہلے كه بروس كلب سے كوئى فون انخد کرتا انہوں نے رسیور میری طرف بوحا دیا۔ میں نے بوی شرافت سے ان سے رسیور لیا اور کان سے لگا لیا".....عمران نے ایک بار پھر بوری روائی سے بولنا شروع کر دیا۔

"اوہو۔ تہاری زبان ایک بار چل پڑے تو پھر نان ساب ہو جاتی ہے۔ کہیں ساپ کرنے کا نام بی جیس لیتی۔ میں نے بیجیس یو جہا تھا کہ فون کس طرح سے کیا ہے بلکہ بیہ پوچھا تھا کہ کس لئے۔میرا مطلب ہے س مقصد کے لئے کیا ہے' .....سیٹھ شرافت علی خان نے ہنتے ہوئے کہا۔

"مقصد \_ كيول فون كرنے كے لئے كيا مقصد كا ہونا ضرورى ہوتا ہے۔ کیا میں حال احوال پوچھنے کے لئے آپ کوفون تہیں کر سکتا".....عمران نے منہ بنا کر کہا۔

"ارے ارے من تو برا منا مجئے۔ اچھا اگر میرا حال و احوال ى بوچمنا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں بخیریت ہوں اور میرے الل و عيال بمي الحمدُ ولله بخيريت بن اور يجمعُ ..... دوسري طرف سے سیٹھ شرافت علی خان نے بنتے ہوئے کہا۔

وونبیں نہیں۔ آپ کے خیال میں، میں سوائے کسی مطلب کے آپ کو فون کر بی مہیں سکتا'' .....عمران نے بوے روشے ہوئے کیج میں کہا تو دوسری طرف سیٹھ شرافت علی بے اختیار بنستا شروع

کے عمران ان کے صاف سرکو صفا چیٹ کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کرسیٹھ شرافت علی خان بے اختیار ہنس پڑے۔

"اگر کہوتو میں امال فی سے جاکر درخواست کروں کہ وہ روزانہ تہارے سرکی بھی خبرلیا کریں تاکہ تہارے سرکے اندر تک جو خطکی بجری ہوئی ہے وہ بھی صاف ہو جائے وہ بھی صفا چٹ".....سیٹھ شرافت علی خان نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران ان کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔

روس کے ہونے کے باوجود آپ کو لائف پارٹنرل گئی تھی۔ بیٹ یوڑھے اور سنج ہونے کے باوجود آپ کو لائف پارٹنرل گئی تھی۔ بیٹاید برائے زمانے کا کمال تھا۔ اب تو یہ حال ہے کہ جس کے سر سے بال غائب ہوں اس کا گھر بسنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ رشتہ دیکھنے کے لئے آنے والے کہتے ہیں کہ بیتو ہے ہی مختجا اس کے سر پر ہماری بٹیا کیا راج کرے گی۔ بیس کہ بیتو ہے ہی مختجا اس کے سر پر ہماری بٹیا کیا راج کرے گی۔ جب بھی وہ سر چڑھ کر بولنے کی کوشش کرے گی بھسل کر نیچے ہی آ سے ہر کے گئے۔ سر کے گئے ہوئے کہا تو دوسری طرف سیٹھ شرافت علی ہے اختیار کھلکھلا کر بنسنا شروع ہو گئے۔

"اچھا اب بتا تھی دو کہ س کئے فون کیا ہے یا ای طرح ہسا ہما کر میرا دم نکالنا ہے ".....سیٹھ شرافت علی خان نے ہنتے ہوئے کہا۔

"" بن تو جائے ہی ہیں کہ میں طویل عرصے سے بے روز گار موں۔ اس بے روز گاری کی وجہ سے اب تک میری شادی نہیں

ہوئی ہے اور مجھے مجبورا سور فیاض کے فلیٹ پر زبردی قبضہ کر کے رہنا پر رہا ہے۔ اب ایک اچھا رشتہ آیا ہے تو انہوں نے خاص طور یر بیشرط عائد کر دی ہے کہ جب تک میں برسر روز گارنہیں ہو جاتا شادی کی بات بھی نہ کروں۔ میں نے ہر جگہ کوشش کی لیکن مجھے ٹکا سا جواب ہی ملا۔ یہاں آیا تو پہتہ چلا کہ یہاں ہیڈ ویٹر کی آسامی خالی ہے۔ میں نے نیجر صاحب کی منت کی کہ کمی طرح سے مجھے بیسیٹ دے دے لین منجر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے سیرٹری کے کی جمانح یا جینے کو اس آسامی کے لئے بھیجا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی تو آپ کا بھانجا ہی ہوں تو کیوں نہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر کے آپ سے اینے لئے ہیڈ ویٹر کی پوسٹ حاصل كر لول ".....عمران نے كمي چوڑى تقرير كرتے ہوئے كہا۔ "كيا-كيا مطلب-كياتم مير ويثركى بوسث اين لئے جاہتے ہو' ..... سیٹھ شرافت علی خان نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔ "جی ہاں۔ کیا کروں۔ سوچ رہا تھا کہ سی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر اینے باپ کا نام بی روش کر لوں ".....عمران نے مسمی س صورت بناتے ہوئے کہا۔ " بکومت۔ اب تم ہیڑ ویٹر بن کر اپنے باپ کا نام روش کرو گے۔ بی بتاؤ کہ بات کیا ہے اور تم کیا جاہتے ہو' ..... دوسری طرف سے سیٹھ شرافت علی خان نے عصیلے کہتے میں کہالیکن ان کے انداز سے صاف معلوم ہورہا تھا کہ ان کا غصہ مصنوعی تھا۔

"ایک لاکا ہے احمد علی۔ اس نے میری طرح میٹرک کی ممل و کری حاصل کر رکھی ہے۔ وہ کام بھی کرنا جابتا ہے اور مزید پڑھنا مجمی جابتا ہے لیکن اس کے تھریلو حالات انتہائی نا گفتہ بہ ہیں اس لئے اسے اس نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جب میں نے میجر صاحب سے بات کی تو انہوں نے بچھے فوراً بردا سا معذرت كا الجكشن لكا ديا۔ ان كا كہنا ہے كہ آپ كے سيرٹرى كا كوئى عزيز میڈ ویٹر بنا جابتا ہے۔ اب آپ بنائیں کہ آپ کے سیرٹری کا

بعانجا یا بھتیجا اہم ہے یا آپ کا بھانجا''.....عمران نے کہا۔ "تو ایسے کہو کہ تم کسی کی سفارش کر کے اے ہیڈ ویٹر بنانا عاجے ہو' ..... سیٹھ شرافت علی خان نے ایک طویل سائس لیتے

"میں سفارش تہیں کر رہا۔ میں تو استدعا کر رہا ہوں جناب اگر آب مان لیں تو آپ کا مجھ پر بی تہیں بلکہ بے جارے احمالی پر اور اس کی سات تسلول پر احسان عظیم ہوگا".....عمران نے کہا۔ " تھیک ہے۔ میری بات کراؤ منجر سے "....سیٹھ شرافت علی

"جی بہتر".....عمران نے کہا اور پھر اس نے مسكراتے ہوئے رسيور بنجركي طرف بدها ديا-

"يس مرحم مر" ..... نيجر نے رسيور كان سے لگا كر مؤدبان

"سیرٹری صاحب سے میں خود بات کرلوں گا۔عمران جیما کے تم ویسے ہی کرو۔ سمجھے تم''.....سیٹھ شراف علی خان نے سخت کہج میں کہا اور اس سے پہلے کہ منبجر کچھ کہتا دوسری طرف سے سیٹھ شرافت علی خان نے رسیور رکھ دیا تو منجر نے بھی ایک طویل سانس لتے ہوئے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔

" ٹھیک ہے عران صاحب۔ اس نوجوان کی نوکری اب آپ كى سمجين "..... نيجر نے مسكراتے ہوئے كہا تو اس كى بات س كر احمال کے چرے یے جسے رنگ سے پھوٹ بڑے۔ " كتنى كى" .....عمران نے مخصوص ليج ميل كہا-

"سوفيصد كى-ابآب بتائيس كهاس ميذ ويربى لكانا ب یا میں اس کے لئے کوئی سیش آسامی پیدا کروں' ..... فیجر نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"ال عمر میں بھی آپ مچھ پیدا کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ لا کا ہو یا لاکی اس سے کیا فرق پڑتا ہے' .....عمران نے کہا تو ملجر ہے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑا۔

"میں اس پیداوار کی بات تہیں کر رہا۔ آسای پیدا کرنے کی بات كررها مول " ..... منجر نے خفت بحرے کہے میں كہا۔ "تو محک ہے۔ اسے کی الی بوسٹ پر ایڈجسٹ کریں کہ بیہ آسانی سے اپنا کمر بار بھی چلا سکے اور این تعلیمی اخراجات بھی پورے کر سکے اور مجھے یقین ہے کہ احماعلی میرے اس اعتاد پر بورا "جی ہاں جناب۔میرا تو پہلے سے بی کامرس کروب میں جانے كا يروكرام تفار أكر بنجر صاحب كيت بي توبس اب كامرى كروب بی جوائن کروں گا اور دن رات محنت کروں گا اور دل لگا کر ایمی ير حائي ممل كرول كا"..... احما على فورا كها-

"سوچ کو برخوردار۔ نوکری تو میں حمہیں دے دول کا لیکن میہ نوكرى دن كى ہے چرتم كامرى كروب كے لئے كالج كيے جوائن کرو گے' ..... فیجر نے کہا۔

"سر کامرس گروپ کی شام کی بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ میں شام کی كلاس عى جوائن كرول كا"..... احمعلى نے كمرے ہوتے ہوئے كما اتو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

"اوك\_ بيفور من چيف اكاؤنث آفيسركو بلاليتا مول-تم ال كے ساتھ على جانا اور اس كے ساتھ بطور اسشنث كام شروع كر وینا"..... منجرنے کہا اور ساتھ بی اس نے انٹرکام کا بتن پرلیس کر

"لیس سر".... مابطه ملتے ہی منجر کی پرسل سیرٹری کی مؤدبانہ آ واز سنائی دی۔

"جیف اکاؤنٹ آفیسر کو میرے پاس جمیجواؤ۔ فورا"..... نیجر

"لیں بڑ" .... دوسری طرف سے کیا گیا تو منجر نے اعرکام

اترے گا۔ کیوں احماعی''....عمران نے پہلے میجر سے اور پھر کردن محما كر احما كى طرف ويمية موئ كما جس كا چره عران كے کئے ممنونیت اور احمان مندی سے سرح ہو رہا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے کانب رہاتھا۔

"جی صاحب۔ میں ہر حال میں مزید تعلیم حاصل کرون کا اور میں تعلیم میدان میں ہمی الی کامیابیاں حاصل کروں کا کہ میری وجہ سے آپ کا سرفخر سے بلند ہو جائے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے "..... احم علی نے لرزتے ہوئے کیج میں کہا۔

"ميدليس جناب- اب تو احماعلى نے وعدہ بھی كر ليا ہے اور وہ مجى آپ كے سامنے۔اب آپ خود وكيدليس كرآپ اس كے لئے كيا پيدا كر سكتے ہيں۔ممم-ميرا مطلب ہےكون ى آساى پيدا كر سكت بين ".....عمران في كريوات موت كها تو فيجر ايك بار مربس يزار

"میں اے نی آسامی کے تحت شعبہ اکاؤنٹ میں ایڈ جسٹ کر ويتا ہوں۔ يہ وہاں بطور استنت كام كرے كا۔ اس طرح اس كا اكاؤنث كے شعبے من تجربہ بھی ہو جائے كا اور اگر يہ كامرى كى يدهائي كرے او اس كے آ كے بدعة كے جالس بھى مول كے اور بیرتی می کرسکتا ہے " ..... نبجر نے کیا۔

" كون احد على \_ كياتم اكاونش كالعليم ك لئ كامرى كر عظة

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



كرے كا اور مستقل طور يركرے كا"....:عمران في كها تو سوير فیاض کا نام س کر منجر بے اختیار ہس پڑا۔ "كيا سرنتندن فياض صاحب ال كاخرچه برداشت كركيس كى ..... نىج نے مكراتے ہوئے كہا۔ "اس كا خرچه برداشت كرنے ميں شايد وہ بكل سے كام لے

لیکن وہ اس کی بر حائی کا خرچہ ضرور برواشت کرے گا تہیں کرے كاتومين اس يراييا بوجه والول كاكه وه ميرا بوجه برداشت كرنے ك بجائے احمال كى يراحانى كا بوجد اٹھانے كو ترج دے كا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر بے اختیار ہس پڑا۔ "اس معاملے میں آپ ہی سرنٹنڈنٹ فیاض کو ڈیل کر سکتے

ہیں جناب' ..... منجر نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران مسكرا ديا۔ "تو تھیک ہے احمد علی۔ تم بے فکر ہو جاؤ اور تم بھی میرا نمبر نوٹ کر لور کل مجھے کال کر لیتا پھر میں حمیس جہاں بلاؤں ملے آنا۔ انشاء اللہ تنہاری والدہ کے علاج کے لئے بھی کوئی لائح ممل طے كر ليس كے ".....عمران نے اٹھتے ہوئے كہا اور پھر اس نے منیجر اور احد علی کو اینے فلیٹ کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ احد علی کے چیرے یر انتهائی ممنونیت کے تاثرات سے وہ عمران سے بہت کھے کہنا جا ہتا تفاليكن عمران الل كي طرف ويجم بغير مرا اور تيز تيز جلنا موا آفس ے لکا خلا میا۔

عران ابھی ہول سے الل کر باہر آیا بی تھا کہ اجا تک اس کے

و کتنی شخواہ ملے کی اسے ' .....عمران نے پوچھا۔ "جنتی دوسرے اسسنس لے رہے ہیں اتن ہی مل جائے گی ات ' ..... نیجرنے کہا۔

" پر بھی انداز آکتنی ہو گی تنخواہ "....عمران نے پوچھا۔ "الاؤنسز وغير ملاكر تقريباً بيس بزارك قريب بن بى جائے کی اس کی شخواہ' ..... منجر نے کہا۔

"اس مہنگائی کے زمانے میں ہیں ہزار تو کافی کم ہیں۔ اس سے تو یہ بھکل این محر کے اخراجات ہی پورے کر سکے گا جبکہ كامرس كروب جوائن كرنے كے لئے اسے زيادہ رقم دركار ہو کی''.....عمران نے سنجیدگی سے کہا۔

"جی ہاں۔ اس کے لئے تو اسے واقعی مزید دس پدرہ ہزار رویے درکار ہول کے "..... فیجر نے کہا۔

" محمل ہے۔ میں حمہیں ایک نمبر دیتا ہوں۔ کل مع مجھ سے اس تمبر پر بات کر لینا۔ میں ایک سرکاری محکے سے اس کی بڑھائی کے اخراجات کا بندوبست کرا دیتا ہوں تاکہ اس کی پڑھائی میں کوئی خلل نہ پڑے'.....عمران نے کہا۔

ووسس مرکاری محکے سے آپ اس کی پردھائی کے اخراجات کا بندوبست كريل كيئ ..... منجرنے يوجها۔

"میرا تو ایک عی سرکاری محکمہ بلکہ سرکاری بنک ہے جو سوپر فیاض کی ملکیت ہے۔ اب اس کی پڑھائی کا خرچہ وہی بنک ہی ادا

CIETY COM.

سیل فون کی سمنی نج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے جیب سے سیل فون تکالا تو سیل فون پر ٹائیگر کا نام ڈسپلے ہورہا تھا۔ عمران نے بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔

"مران بول رہا ہوں" .....عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔
"وائیگر بول رہا ہوں ہاس" ..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی
آواز سنائی دی۔

دو کتنی بار کہا ہے کہ ٹائیگر بولائیس کرتے وہاڑا کرتے ہیں۔ بہرمال اب تم بولنے والے ٹائیگر بن محتے ہوتو بولو' .....عمران نے کہا۔

"باس میں نے آپ کے ایک پرانے غیر مکی دوست کو یہاں ویکھا ہے" ..... دوسری طرف سے ٹائنگر نے کھا۔

"کون سا دوست" .....عمران نے چونک کر کھا۔ روست " .....عمران نے چونک کر کھا۔ روست " .....عمران نے چونک کر کھا۔ ر

ٹاپ ایجن ہے اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے اس کا نام ریکس ہے۔ ریکس جیرٹ جے آپ وائٹ فاکس کھنے بیں''……ٹائیگرنے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔

"وائث قائس کیا مطلب وہ پاکیٹیا بی ہے تو اس نے مجھے
الی آمد کی اطلاع کیوں نہیں وی۔ کہاں ہے وہ" ..... عمران نے
جرت مجرے لیج بیں کہا۔ وائٹ قائس جس کا اصل نام رکیس
جرت مجرت مران کا انتہائی بے تکلف دوست تھا اور ان کے درمیان

طویل عرصے سے دوستانہ تعلقات تھے۔

اس کا تعلق کانڈا کی ایک خفیہ سرکاری ایجنی سے بھا جس کا وہ چیف تھا۔ اس کی ایجنی کانڈا کے اندرونی معاملات پرکام کرتی تھی اور وہ کانڈا بیس آنے والے تمام سیاحوں کی محرانی کراتا تھا اور ان پر گہری نظر رکھتا تھا تاکہ ان سیاحوں کے بھیس بیس عسکریت پند یا ملک دیمن عناصر نہ وافل ہو سیس اور اگر ان بیس کوئی جرم کا ارتکاب کرے تو وہ ان کی سرکوئی کر سیس۔ اس کی شظیم کانڈا کے چیف سیکرٹری کے تحت کام کرتی تھی جس کا نام بلیو ڈریگن تھا اور ریکس کو تیز ، ذبین اور انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے وائٹ فاکس کے نام سے پکارا جاتا تھا اور عمران اسے سفید یا بھر مکار فاکس کے نام سے پکارا جاتا تھا اور عمران اسے سفید یا بھر مکار

"میں ہول کراؤن کھانا کھانے کیا تھا تو میں نے اسے وہاں ایک لڑی کے ساتھ اپنج کرتے دیکھا تھا ہاں' ..... ٹائیگر نے جواب

"کیا وہ میک آپ میں ہے".....عمران نے پوچھا۔
"ونو باس۔ وہ میک آپ میں نہیں ہے۔ ای لئے تو میں نے اسے فوراً بیجان لیا تھا"..... ٹائیگر نے کہا۔

"اس نے جہیں تو نہیں و یکھا" .....عمران نے بوچھا۔
"نو ہاس۔ میں پیش میک آپ میں مول۔ اول تو اس نے مجھے
نہیں دیکھا اور اگر دیکھا بھی مومی تو سیش میک آپ میں وہ مجھے

نہیں پیان سکتا تھا''.... ٹائیگر نے کہا۔

" محیک ہے۔ میں خود ہی اسے چیک کر لول گا".....عمران نے

"ميرے كے كيا هم ب بائ "..... ٹائير نے بوچھا۔ "فی الحال مجھ نہیں۔ ضرورت ہوئی تو میں حمہیں خود ہی کال کر لول گا۔ اللہ حافظ' .....عمران نے کیا اور پھر اس نے سیل فون کان سے ہٹا کر کال ڈسکنکٹ کر دی۔

" بيه وائث فاكس موكل كراؤن ميل كياكر ربا ہے۔ أكر بير ياكيشيا آیا ہے تو پھر اس نے مجھے اپنی آمد کی اطلاع کیوں نہیں دی"۔ عمران نے حمرت بحرے کہے میں کہا اور پھر وہ تیز تیز چاتا ہوا یار کنگ کی طرف بردهتا چلا گیا۔ یار کنگ سے اپنی کار نکال کر وہ موثل كراؤن كى طرف روانه موكيا-

مول کراون وینے میں اے زیادہ دیر نہ کی۔ تعوری بی دیر میں وه مول كراوك مين واقل مورما تفار بال مب نظرين تهمات بى اسے کافی فاصلے پر ایک میز پر ایک نوجوان جوڑا بیٹا دکھائی دیا۔ عمران تیز تیز چلتا ہوا ان کی طرف بردهتا چلا کیا۔

"اكر اس حسين جوڑے كو ناكوار نه كزرے تو كيا ميں وظل ور نامعقولات کرسکتا ہوں' .....عمران نے ان کے قریب مجھے کر معراتے ہوئے کہا۔ اس کی آوازس کر وہ دونوں چونک پڑے اور مرجعے بی نوجوان کی نظری عران پر پڑیں وہ ایک جھکے سے اٹھ

كركفزا ہوحميا۔

''تت تت۔ تم عمران۔ تم يهال' ..... نوجوان نے عمران كى طرف د کھے کر جیرت سے آ تکھیں بھاڑتے ہوئے کہا جبکہ لڑکی اینے ساتھی کو اس آنے والے نوجوان کے سامنے اس طرح بو کھلا کر کھڑا ہوتے دیکھ کر جران رہ کی تھی۔

"میں تت تت مران جیں۔ صرف عمران ہول".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا

"الل لل الكين تم يهال كياكرر ب موحمهي كي يد چل كيا كه ميں يہاں مول ".....نوجوان نے جرت بحرے ليج ميں كہا۔ "وہ کہتے ہیں نہ کہ پھول تھلیں تو ہوا میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور پاکیشیا میں میرا کوئی غیر ملکی دوست خفیہ طور پر داخل ہوتو میں اس کی بھی ہو جرم کی طرح سوتھ لیتا ہوں''....عمران نے اس سے كر بحوثى سے ہاتھ ملاتے ہوئے كہا اور پھر ميز كے قريب يدى ہوئى تيسري كرسي ير بينه كيا-

لڑکی اب بھی بوی جرت بھری تظروں سے عمران کی طرف و مکی رہی تھی۔ نوجوان، عمران کی جانب انتہائی تشویش زدہ نظروں سے د مکھ رہا تھا اور اس نے بیٹھتے ہی دونوں ہاتھ ملنا شروع کر دیتے تھے جیے عمران ان کے درمیان کیاب میں بڈی بن کیا ہو اور اے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ اسے یہاں نے کیے بھائے۔

"مادام اگر آپ اس كى بيوى بين تو مجھے واقعی آپ سے ولی

ہدردی ہے' .....عران نے غیر مکی لڑک سے مخاطب ہو کر بڑے سے مجدہ لیجے میں کھا۔

" دونیں۔ میں اس کی بیوی نہیں ہول' ..... الرکی نے منہ بنا کر

"تب مجھے آپ سے کوئی ہدردی نہیں ہے البتہ میں آپ کو بیہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بیہ انہائی خود غرض، طوطا چیٹم اور مفاد پرست انبان ہے ".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان برے برے منہ بنانا شروع ہو گیا۔

"میرا نام لوسیا ہے اور میں ایک سیاح ہوں۔ میری ان سے
ابھی کچھ در قبل بہیں ہیلو ہائے ہوئی ہے انہوں نے جھے کافی کی
پیش کش کی تو میں نے ہاں کر دی" ..... الوکی نے منہ بناتے ہوئے
کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

" پر آپ کو میرا خلصانہ مشورہ ہے کہ یہ انسان جس کا نام رکیس ہے حقیقت میں سفید لومڑی ہے اور بغیر کی مقصد کے بیکی کو سادہ پائی تک نہیں بلاتا پھر یہ آپ کو بلاوجہ کائی کیسے پلاسکتا ہے۔ آپ آپی فاران کرنی کا خاص خیال رکیس کوئی پیتہ نہیں کہ آپ کا سب کچھ لا پنتہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ اسے ڈھونڈ تی تی رہ جا کیں " ..... میران نے ہشتے ہوئے کیا۔

"بس كرد- ميرى اوركتنى تعريف كرد ك" ..... وائث فاكس في مسياف اعداد ميل من موسة كها.

"دیکھا آپ نے مادام۔ میں اس آدی کے سر پر جوتے مار رہا ہوں بیا ہے ڈھٹائی سے اپنی تعریف گردان رہا ہے" .....عمران نے کہا تو دائٹ فاکس کے ساتھ لوسیا بھی ہنس پڑی۔ "میں صبح سے انہائی خلوص سے دعا کیں مانگ رہا تھا کہ میری

" بیں صبح سے انتہائی خلوص سے دعا نیں مانگ رہا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ بیں صبح سے ہوٹل کے کمرے سے بھی نہیں لکلا تھا۔ اب جھے کیا معلوم تھا کہ بیں لیخ کرنے کے لئے ہال میں آؤں گا اور تم میرے سر پرموت کی طرح وارد ہو جاؤ گے۔ بی میں آؤں گا اور تم میرے سر پرموت کی طرح وارد ہو جاؤ گے۔ بی میں آئان کی یہ بھی کر لے اپنی شامت اور موت سے نہیں نی میکا" ..... وائٹ قاکس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

"آپ دونوں کافی بے تکلف دوست معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک دوسرے کی باتوں کا برانہیں منا رہے ہیں۔ مجھے شاید اب چلنا چاہئے"..... لوسیا نے میز پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیک اٹھا کر اٹھتے ہوئے کہا۔

"ارے ارے بیٹیس۔ کہاں جا رہی ہیں۔ میں تو ایسے ہی اللی سیدمی ہا تک رہا تھا''.....عمران نے کہا۔

"نو سوری ۔ مجھے ایک ضروری کام سے جاتا ہے اس لئے بالی " ..... لوسیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں بائی کرتی ہوئی مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف برحتی چلی گئی۔ اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف برحتی چلی گئی۔ " کینے پن کی بھی انہا ہوتی ہے۔ بھا دیا تا تم نے اسے "۔

"ابتم بوڑھے ہو بچے ہو۔ اس کئے اب اس طرح لڑکیاں تمہاری گرفت میں نہیں آتیں جس طرح پہلے آ جاتی تھیں'..... عران نے ہنتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ویٹر کو بلا کر اسے کافی لانے کا کہا۔

"م اگر درمیان میں نہ فیک پڑتے تو مجال تھی کہ وہ یہاں سے چلی جاتی" ..... وائٹ فاکس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"میں نے تو اس سے پھر بھی نہیں کہا۔ بقول تہارے میں نے تو اس سے پھر بھی نہیں کہا۔ بقول تہارے میں نے ای تو اس کے سامنے تہاری تعریف ہی کی تھی' ..... عمران نے ای طرح مسکراتے ہوئے کہا۔

"بی اچھی تعریف ہے کہتم سے جہال ملاقات ہوتم میرا بنا بنایا کام بگاڑ دیتے ہو' ..... وائٹ فاکس نے کہا۔ اس کا منہ بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔

"اچھا اب غمہ تموک دو۔ تہارے چہرے پر غمہ اچھا نہیں گلا۔ یہاں سیاح خواتین کی کوئی کی نہیں ہے۔ ایک می ہے تو کیا ہوا دوسری آ جائے گی اور میں اس کے سامنے تہاری خصوصی تعریف کر دوں گا اب خوش" ..... عمران نے کہا تو اس بار وائف قاکس بنس بڑا۔

"وه دن میری زندگی کا جران کن دن بی موکا جب تم کمی لوک

کے سامنے میری تعریف کرو مے'' ..... وائٹ فائس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی ہنس پڑا۔

"اچھا یہ بتاؤ کہتم نے یہاں آنے سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا اور اس طرح چوروں کی طرح ہوٹل میں کیوں رہ رہے ہو'۔....عمران نے کہا۔

"" میں واقعی اس بارتم سے جھپ کر آیا تھا اور سارے رائے خلوص دل سے دعا کیں مانگا آیا تھا کہ جب تک میں یہاں ہوں میری تم سے ملاقات نہ ہولیکن جس طرح تم مجھ تک پہنچ گئے ہو اس سے مجھے یقین ہوگیا ہے کہ میں شاید موت سے تو نی سکتا ہوں لیکن تم جسے شیطان سے بچنا میرے لئے ناممکن ہے۔ اب میں کر چکا وہ کام جو میں تم سے جھپ کر اور تمہیں بتائے بغیر کرنا چاہتا تھا' ..... وائٹ فاکس نے ایک بار پھر منہ بناتے ہوئے کیا۔

'ویل ڈن۔ یہ س کر واقعی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے آخر کار ہُر حرامی چھوڑ دی ہے اور کام کرنے لگ گئے ہو۔ پھر تو واقعی مجھے تہارے چیف سیرٹری کو مبارک باد کا فون کر دینا جاہئے'۔عمران نے کہا۔

"کر دو۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوگا کہتم میرے ساتھ ہوتو وہ یقینا مجھ پر اور میرے کام پر لعنت ہی جیسے گا"..... وائٹ فاکس نے ای اعداز میں کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

كام خود عى آسان كرديا ہے "..... وائث فاكس فے كہا۔ "وو کیے" .....عمران نے چونک کر کہا۔ "م نے وعدہ کیا ہے کہتم میرا کام کر دو مے۔ اس لئے اب میں صرف آرام بی کروں کا یا پھر دان مجر خاتون سیا حول کے بیجھے بھا گتا رہوں گا"..... وائٹ فاکس نے کہا۔ "يہاں آتے ہى مجھ ہے ل ليتے تو اس طرح حصب كر تو نہ بیشنا پرتا".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "چیف سیزٹری نے جمعے کہی مصورہ ویا تھا کہ میں سیدھا تہارے یاس جاوں اور تم سے مدة فاتلوں تم میرا کام آسانی سے کر دو کے۔لیکن میں نے الیس منع کر دیا تھا کہ من نہ تمہادے یاس جاوال کا اور نہ ہی تم سے کوئی مدد ماتلوں کا کیونکہ میں جانتا ہول کہ میں تم سے مدد مانکا تو تم نے میری مدد کرنے کی جائے التا میری جان عذاب من ڈال ویل ہے۔ ببرحال ایک جھوٹا بلکہ معمولی سا كام ہے جو جھے سونيا كيا ہے" ..... وائف فاكس نے كہا۔ "وائث فاكس كا كام چيونا اوزمعمولي سارككتا ہے بليو وريكن بر اب واقعی زوال آ میا ہے .....عمران نے بیتے ہوئے کہا تو وائث

فالمس بعن بنس يزار "الى بات تبين ہے۔ مل جس كام كے لئے يہاں آيا ہوں وہ بظاہر تو معمولی ہے لین ہارے کئے اتا ہی جرت انگیز اور بالراريت كا حامل بنا يوا بي ..... واتك فاكس في كها-

" چلوتم مجھے اپنا کام بتاؤ۔ تمہارا سارا کام میں خود کر دول گا۔ اب تو خوش ہو جاو'' .....عمران نے مسكراتے ہوئے كما۔ "وعده"..... وائك فاكس نے فورا اس كى طرف اميد بعرى نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔

" يكا وعده ".....عمران في جواب ديال اى لمح ويثر في عمران كے سامنے كافى كے برتن لكانے شروع كر ديئے۔ " سی مین کمینے پن کی انتہا ہے۔ اپنے لئے ہی کافی منگوائی ہے۔ میرے کئے جہیں' ..... وائف فاکس نے دانت پیتے ہوئے

''اپنا آرڈر خود دو''....عمران نے اظمینان بھرے انداز سے كافى كامك الفاكر مونوں سے لكاتے موتے كہا۔

"ميرے لئے بھی لے آؤ كافى".... وائف فاكس نے ويٹر سے کہا تو ویٹر سر ہلا کر واپس بلٹ حمیا۔

" يس لوكه ميس في حمهي ايك سياح خانون كو ورغلات رفيكم ہاتھوں مکڑا ہے اور تم شاید تہیں جانتے کہ پاکیشیا بیں سیاح خاتون كو ورغلانے كى سزا موت سے بھى بدتر ہوسكتى ہے اس كئے بتاؤ يهال س كام كے لئے آئے ہو۔اب كچھ چھيانے كى كوشش بھى نہ كرنا".....عمران في كها تو وائك فاكس ب اختيار كملكملا كربنس

" مجے کیا ضرورت ہے تم سے کھ چھیانے گا۔ تم نے تو میرا

كر اور بھى زيادہ جرت ہو كى كداس الجنى كے تحت ياكيشيا سے بى نہیں کافرستان، بہادرستان، روسیاہ اور شوکران سے بھی سیاح کانڈا بینے رہے ہیں۔اب تم بی بتاؤ کہ جس ایجنی کا نام سرے سے بی موجود نہیں ہے تو پھر سیاح ای ایجنی کا نام کیوں لیتے ہیں اس لئے چیف سیرٹری نے مجھے اکوائری کے لئے یہاں بھیجا ہے"۔ وائك فاكس في سنجيد كى سے سارى تفصيل بتاتے ہوئے كہا-"جو ساح پڑے گئے ہیں کیا انہوں نے اس ایجنسی کے بارے میں کوئی تفصیل تہیں بتائی کہ ایم تی اے ہے کہاں اور اس کے دفاتر کہاں کہاں موجود ہیں' .....عمران نے کافی کا سپ لیتے

" پاکیشا سے جو سیاح جعلی کاغذات کے ساتھ پکڑے گئے ہیں ان سب نے ایک ہی ہت بتایا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق ایم تی اے کا دفتر منتکھائی پلازہ، ایجرش روڈ پر واقع ہے لیکن پاکیشیائی سفارت خانے اور کانڈا سفارت خانے نے جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق ایجران روڈ پر شکھائی تو کیا سرے سے بی کوئی پلازہ موجود تہیں ہے۔ اس روڈ پر چند برائیویٹ دفاتر ضرور موجود ہیں جبكه باقى سارے علاقے میں رہائش كابيں بيں۔ ان سب كى چیکنگ کی جا چی ہے لیکن ان میں ایس کوئی جگہ نہیں جہاں ایم تی اے کا نام بھی لیا جاتا ہو' ..... وائث فاکس نے کہا۔ "جى طرح سے تم نے بتایا ہے كدائم فى اے كے تحت باكيشيا

''کام کیا ہے یہ بتاؤ''.....عمران نے کہا۔ "میں یہاں ایک ٹریول ایجنی کے بارے میں اکوائری کرنے كے لئے آيا مول " ..... وائث فاكس نے كہا تو عمران چونك يرا۔ " فريول الجنسى-كيا مطلب" .....عمران نے چونكتے ہوئے كہا-"ایک انٹریشنل ٹریول ایجنسی ہے جس کا نام ماڈا ٹریول ایجنسی ہے اور اے عرف عام میں ایم تی اے کہا جاتا ہے۔ کانڈا میں پھلے جو ماہ میں تین ہزار سے زائد سیاحوں کے کاغذات کی جانج یر تال کی منی ہے تو ایک جرت انگیز بات سامنے آئی جے س کر منہیں بھی جربت ہوگی کہ نہ صرف ان کے یاسپورٹ بلکہ ان کے تمام کاغذات بھی تعلی اور جعلی ثابت ہوئے ہیں جنہیں ایسے ماہرانہ انداز میں تیار کیا حمیا تھا کہ کمپیوٹرائز ڈمٹینیں بھی دھوکہ کھا تنیں۔ جن افراد کو چیک کیا گیا تھا انہوں نے ایم تی اے کا نام بی لیا تھا۔ چنانچہ ہم نے پاکیشیائی سفارت خانے کو باضابطہ طور پر انکوائری کی درخواست دی لیکن پاکیشیائی سفارت خانے نے ہر بار یمی جواب دیا کمن پاکیشا میں ایم تی اے نام کی کوئی ٹریول ایجنسی سرے سے بی موجود ہیں ہے۔ ہم نے اپنے سفارت خانے سمیت ونیا بجر کے دوسرے سفارت خانوں سے بھی رابطے کیا لیکن ان کی طرف سے بھی ہمیں یمی جواب دیا میا کہ یاکیشیا میں کی ایم تی . اے ایجنی کا کوئی وجود نہیں ہے جبکہ کانڈا میں سلسل ایے سات کڑے جارہے ہیں جوای ایجنی کا نام لیتے ہیں اور تہیں ہے ت

سمیت دوسرے ممالک سے بھی سیاح تعلی پاسپورٹ اور کاغذات پر كاغذا سي رب يں اس سے تو يكى لك رہا ہے كہ ايم فى اے كوئى اعربیس کیک ہے جو اعتمالی فول پروف انداز میں کام کر رہا ہے ''....عمران نے سوچے ہوئے کہا۔

"ہاں بالکل۔ یہ کوئی گینگ ہی ہے"..... وائٹ فاکس نے

" محک ہے میں اس سلسلے میں انگوائری کراتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ بیکام ہو جائے گا اور جلد ہی ایم ٹی اے کی حقیقت سامنے آ جائے گئ".....عمران نے کہا۔

"اكرتم نے كہا ہے كہ بيكام ہوجائے كا تو پھر جھے يفين ہے كه وافعى اب يدكام ندصرف موجائ كا بلكه اي منطق انجام تك مجمى ليني جائے كا اس كے مجھے آج بى واپس روانہ ہو جانا عابي ".... وائك فاكس في اطمينان بعرب ليح من كها-"والس \_ كيا مطلب" .....عمران في چونك كركها \_

"ميرى بوى بے جد بار بے عران۔ اسے بلا كينسر ہے اور وہ مسلسل کئی ماہ سے سپتال پڑی ہوئی ہے۔ میں زیادہ وقت ای کے ساتھ کزارتا ہوں۔ بیاتو میری مجوری تھی کہ مجھے یہاں آتا پڑا ہے۔ اس كام كے لئے مل مہيں كاغذا ہے بحى كال كر كے كيدسكا تفا لین مجھےمعلوم ہے کہتم پاکیٹیا سیرٹ سروس کے لئے کام کرتے ہو اور بیکام پاکیٹیا عکرت مردی کے دائرہ کارے مد کر ہے

اس کئے میں خواہ مخواہ حمیس زحمت نہیں دینا جاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ایک دو روز میں اکلوائری عمل کر لوں گا اور پھر جس خاموشی ے آیا ہوں ای خاموثی سے واپس چلا جاؤں گا کیونکہتم سے ملنے کی صورت میں مجھے آسانی سے واپسی کی اجازت نہیں مل عق محی-تم نے لازم مجھے یہاں روک لینا تھا اور بھی دنوں تک مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں دین تھی جو میرے لئے نامکن تھا کیونکہ میری بوی جس حال میں ہے اس کا مجھ پت جبیں ہے کہ وہ کب رخصت ہو جائے۔ اس کی بیاری آخری سیج پر ہے اور اب تو ڈاکٹرول نے بھی اسے لاعلاج قرار دے دیا ہے اور میں جاہتا ہوں کہ میں اس کے آخری سائس تک اس کے ساتھ رمون "۔ وائٹ فاکس نے انتائی سجیدگی سے کہا۔

"بھابھی کی بیاری کا س کر واقعی افسوس ہوا اور بیاس کر اور زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ ان کی بیاری لاعلاج قرار دی جا چی ہے۔ ید واقعی تمہاری مجوری ہے ورنہ میں حمیس آسانی سے نہ جانے دیتا اور تمہیں زبردسی تمہارے اخراجات پر اپنے فلیٹ میں اس وقت تک رہنے پر مجور کر دیتا جب تک تم قلاش نہ ہو جاتے ".....عمران نے کہا تو وائٹ فاکس بے اختیار بنس پڑا۔

"اچھا یہ بتاؤ کہ ایسے کاغذات کے حامل جو سیاح پکڑے جاتے ہیں کانڈا کے قانون کے تحت انہیں کیا سزا دی جاتی ہے البيل قيدكر ديا جاتا ہے يا پحرجر مانه ".....عمران نے بوجھا۔

"اوك\_ة تكر نه كرو - يس تهارا به كام كر دول كا- اس سلسل میں تہارے یاس جو بھی معلومات ہیں وہ مجھے بتا دو تا کہ میں ان كے ذريع آ مے بره سكول ".....عمران نے كہا۔

"تحیک ہے۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ میں نے ایک فائل تیار کر رکھی ہے جن میں پکڑے جانے والے سیاحوں کے بیانات ہیں۔ اس فاکل ہے حمہیں یقینا کافی مدمل جائے گئا۔ وائث فاكس نے كما تو عمران نے اثبات ميں سر بلا ديا۔ اى كم ویٹر وائٹ فاکس کے لئے بھی کافی لے آیا اور پھر وہ دونوں کافی ینے کے ساتھ ساتھ خوش کیوں میں معروف ہو گئے۔

سفید رنگ کی کار نہایت تیز رفتاری سے دارالحکومت کی ایک پر دفق سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان آ دی بینها موا نها جبکه سائید سیت پر ایک ادهیر عمر آ دمی بیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے اور دونوں کے چہروں برسنجیدگی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔

ادھیر عمر آ دی کی نظریں سڑک پر دائیں بائیں سے گزرتی ہوتی رنگ برنگی گاڑیوں پر جی ہوئی تھیں۔ وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تفا کہ ڈیش بورڈ پر بڑے ہوئے سیل فون کی ممنی نج اٹھی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ ڈرائیور نے ہاتھ برما کر ڈیش بورڈ سے سیل فون المايا اور اسكرين ير وسيلے و يكف لكار اسكرين ير نمبر يا نام كى بجائے ایک کوڈ آ رہا تھا۔

"فراسمير كال ب- رش زياده ب- مي سائيد يركار روكول كا تو وقت لك جائے كا اس كئے كال تم افتد كر لورادش ..... توجوان

نے اس ادمیر عمر آ دی سے مخاطب ہو کر کہا۔ "تہارے ٹراسمیر پر کال ہے۔ تہاری کال میں کیے افتد کر سكتا ہول "..... ادمير عمر آ دمى نے منہ بنا كركما تو نوجوان نے ب افتيار مونك بعينج لئے۔ اس نے سر ہلايا اور پھر اس نے سل فون ویش بورڈ پر رکھ کو کار کو سائیڈ پر کرنے کے لئے اٹھ میٹر دینا شروع كر ديا۔ اس دوران سيل فون كى منى مسلسل ج ربى تھى۔ نوجوان نے کار رش سے تکال کر سائیڈ یر موجود سڑک پر موڑی اور پھر ایک خالی جکہ دیکھ کر اس نے کار روک دی۔ کار کی کھر کیاں بند تھیں۔ نوجوان نے ڈیش بورڈ کے بینے ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن بریس کیا تو كار كے اغر يكلفت جے كى نے ان دونوں كى قوت ساعت چھين لی ہو۔ باہر سے آنے والی تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں اور ان کے كانول من سيثيال ي بيخ للي تعين -

نوجوان نے کار کے اعد واس سکت سٹم آن کر دیا تھا جس کے باعث کارساؤیڈ پروف ہو گئی تھی۔ اب اندر کی آواز نہ باہر جا على محلى اور نہ باہر كى آواز اعد آ على محى۔ نوجوان نے ساؤند يروف سمع آن كرت بي ويش بورد يريدا موا جديد ساخت كاسل فون امھایا اور اس کے چند مخصوص تمبر پریس کے اور پھر اس نے سيل فون كالاؤڈر آن كر ديا\_

"مجير يول رہا ہول" ..... نوجوان نے كرخت ليج ميں كہا۔ چونکہ فراہمیو سیل فون سے مسلک تھا اس لئے اس میں مائیک اور

الپيكرايك ساتھ كے ہونے كے باعث بار بار اوور كہنے كى ضرورت پیش نه آتی سمی۔

" بیری بول رہا ہوں " ..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سناتی دی۔

"کیا بات ہے میری۔ کول کال کیا ہے "..... نوجوان نے ای انداز میں کہا جس کا نام جیکر تھا۔

"ہارا برنس انتائی خطرے میں ہے" ..... دوسری طرف سے فیری نے کہا تو جیکر اور اس کے ساتھ بیٹا ہوا ادھیر عمر آ دمی راوش ری طرح سے چونک پڑے۔

"كيا-كيا مطلب- يرتم كيا كهدب مو تاسس - على كربات كرو" ..... جير في حرت اور عصيلي ليج من كها-

"كاغرا سے ایك آدى خصوصى طور ير مارا برنس چيك كرنے کے لئے یہاں پہنچا ہے۔ اس کا نام ریس ہے اور اس نے یہاں جس آدی سے ملاقات کی ہے اس کا نام س کر تمہارے ہوش اُڑ جا تیں کے ' .... فیری نے کہا۔

"فضول باتیں مت کرو اور مجھے بتاؤ کون ہے وہ آ دی جس ے ریکس نے ملاقات کی ہے اور کیوں "..... جیکر نے عصیلے لیج

"اس كا نام عمران ہے" ..... فيرى نے كها تو جيكر اور راوش ايك

"مران- تہارا مطلب ہے وہ عران جو پاکیٹیا سیرے سروی کے لئے کام کرتا ہے" ..... جیر نے جرت بحرے لیجے میں کہا۔
"ال میں ای کے بارے میں بتا رہا ہوں"۔ فیری نے کہا۔
"تو ریکس اور عران کی ملاقات سے ہمارے برنس کا کیا تعلق۔
تم کہنا کیا چاہتے ہو" ..... جیر نے ای طرح سے جرت بحرے لیجے میں کہا۔
لیجے میں کہا۔
"مرینے اس کا مطلب میں حمید کی اور یا علم نہیں ہے۔
"مرینے میں کہا۔

" ہونہد اس کا مطلب ہے کہ تہیں کی بات کا علم نہیں ہے۔ نہ تم رکیس کے بارے میں جانتے ہو اور نہ ہی عمران کے بارے میں "..... فیری نے اس بار تحصیلے کہے میں کہا۔

"بال میں جانا۔ تم بتا دو" ..... جیگر نے منہ بنا کر کہا۔
"در بنے دو۔ تم ایسا کرو کہ مجھے یہ بتا دو کہ چیف کہاں ہے۔ وہ امجی تک پاکیشیا پہنچا ہے یا نہیں " ..... میری نے کہا۔

" بینی چکا ہے چیف پاکیشیا میں۔ کیوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو''..... جیکر نے کہا۔

"چیف کا اگر کوئی سیل فون نمبر ہے تو وہ مجھے دے دو۔ میں اس سے ٹرانسمیٹر پر تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ کال ٹریس ہوسکتی ہے اگر ایک بار میری چیف سے بات ہو جائے تو وہ سارا معاملہ خود ہی سمجھ جائے گا"..... نیری نے کہا۔

"چیف نے نمبر تبدیل کر لیا ہے لیکن اس نے نمبر کسی کو بھی نہ دی ہے۔ دی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ جھے فرانسمیڑ دیے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ جھے فرانسمیڑ

پ آدھے محفظ بعد کال کر لیا۔ چیف نے مجھے اور راؤش کو بلایا
ہے۔ ہم ای سے ملنے جا رہے ہیں اور ابھی راستے میں ہیں۔
آدھے محفظ تک ہم چیف کے پاس ہوں گے تب تم کال کرو گے تو
میں ڈائر یک تمہاری چیف سے بات کرا دوں گا'۔ جیگر نے کہا۔
''اوکے۔ میں پھر تمہیں آدھے محفظ بعد کال کروں گا'۔ میری
نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا۔ جیگر نے ایک طویل
سانس لیتے ہوئے ہیل فون کے چند بٹن پریس کر کے ٹرانسمیٹر سٹم
مانس لیتے ہوئے ہیل فون کے چند بٹن پریس کر کے ٹرانسمیٹر سٹم
ختم کیا اور سل فون ڈیش بورڈ پر رکھ دیا پھر اس نے ڈیش بورڈ کے
شیخ ہاتھ ڈال کر ساؤنڈ پروف سٹم آف کیا اور کار کا انجن اسٹارث

"کیا کہہ رہا تھا یہ فیری"..... راؤش نے جرت مجرے کیجے ال کما۔

"تم نے سا بی ہے۔ مجھے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہم میں نہیں آئی ہے۔ تم سمجھ مو تو مجھے ہو تو محصے ہو تو مجھے ہو تو مجھے ہو تو مجھے ہم کھے سمجھا دو' ..... جیگر نے منہ بناتے مو کے کہا۔

"دمیں ہی اس کی باتوں پر جیران ہوں۔ بہرمال چیف سے
بات ہوگی تب ہی کچھ پت چلے گا کہ کیا معاملہ ہے "..... راؤش
نے کہا تو جیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کار آ کے برما
دی تھی۔ کار ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے والی کاروں میں تیزی
سے آ کے برحتی جا رہی تھی۔ تعوڑی دیر بعد جیگر نے کار کو ایک

سائیڈ روڈ پرموڑ دیا۔ سائیڈ روڈ پر کافی آگے جانے کے بعد اس نے کار کو ایک بار پھر وائیں طرف جانے والی سؤک پر موڑا اور تموزی در بعد وہ ایک عمارت کے کیٹ پر پہنچ مجئے۔

اس عمارت پر ایک ٹائز فیکٹری کا جہازی سائز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ پھاتک بند تھا۔ جیر نے کار بھاتک کے سامنے لے جاکر روکی اور پھر اس نے کار کا انجن بھی بند کر دیا۔ اس کی نظریں ما تک کے سائیڈ پر بے ہوئے ایک کیبن پر جی ہوئی تھیں۔ جیسے ى اس نے كاركا الحن بندكيا اس ليح كيبن سے ايك مقامى توجوان فك كر بابرآيا۔ وہ تيز تيز چانا ہوا جيكر كى سائيڈ كى طرف آ كيا۔ جير نے فورا ائي سائيد كاشيشه في اتارليا-

"ليس" ..... نوجوان نے جیگر کو دیکھ کر انتہائی سخت کہے میں کہا۔ "چیف سے ملتا ہے"..... جیکر نے کہا۔

> "این نام بتاو"..... نوجوان نے ای انداز میں کہا۔ وبجير اور راؤش' ..... جير نے جواب ديا۔

"او کے۔ کوڈ بتاؤ" ..... نوجوان نے ای انداز میں کہا۔

"ویل بی".... جیر نے کہا تو نوجوان نے اثبات میں سر ہلایا اور اس نے واپس جا کر فورا میا تک کھول دیا اور جیگر کار اندر لے میا۔ کافی طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد کار اندرونی عمارت کے یاں بھی کی اور جگر نے کار روک اور کار سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ راڈش نے بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور کارے لکل آیا۔

سامنے برآ مدہ تھا۔ وہاں وو مقامی آ دی موجود تھے۔ ان کے جسمول یر گاروز کی مخصوص وردیاں تھیں اور ان کے کا ندھوں پر مشین کنیں للی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں جیسے بی برآ مدے کی طرف برصے گاروز تیزی ہے ان کے سامنے آ گئے۔

"آئيد ينتلي"..... ايك كارؤ نے سخت كہے ميں كہا تو جيكر نے راؤش کو اشارہ کیا۔ راؤش نے اثبات میں سر بلایا اور اس نے کوٹ كى اندرونى جيب ميں ہاتھ ڈال كر ايك نج نكال كر ان كے سامنے كر ديا۔ نيج پر ليپنل ورؤ ميں ڈبل بي لكھا ہوا تھا۔

"او کے سیکل روم میں چلے جائیں۔ چیف وہاں موجود بین ".....ای گارڈ نے جے ویکے کرمطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور راوش نے اثبات میں سر ہلا دیا اور جیج والی جیب میں ڈال کر اس نے جیر کو اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں آ مے بوھ مجئے۔ تھوڑی در بعد وہ ایک برے کمرے میں داخل ہورے تھے۔ یہ ایک بال نما کمرہ تھا جو دفتری انداز میں قیمتی سامان سے سجا موا تقا۔ کرے کے وسط میں جہازی سائز کی ایک میز پری موئی و محل جمل کے پیچے او کی پشت والی ایک کری پر آیک ادھیر عمر آ دی بیٹا ہوا تھا۔ اس ادھیر عمر آ دی کا چہرہ کافی بدا تھا اور اس کی آ تھیں باہر کی طرف اللی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے سر کے بال سفید منے۔ اس کے چیرے برختی اور کرفتلی جیے فیت معی اوراس کی آ محمول میں بھی بے پناہ سمری دکھائی دے رہی تھی۔

افراد کو فوری طور پر منزل کی طرف روانه کر دیا جائے گا"..... جیگر "صرف يمي ايك كروب جائے كايا اس كے بيك اپ يرجمي کوئی گروپ تیار ہے' ..... چیف نے پوچھا۔ " بچیس افراد کا ایک اور گروپ بیک اپ پر موجود ہے چیف۔ بیاس آ دمیوں کے جانے کے بعد انہیں کسی بھی وقت بھیجا جا سکتا ہے''.... جیکرنے کہا۔ "ویل ڈن۔ تو پھر فرسٹ کروپ کو روائل کے لئے تیار کر لو۔

سلائی تیار ہے اور میرے پاس بھی جی ہے' .... چیف نے کہا۔ "لیں چیف-سلائی کہاں ہے"..... جیر نے یو چھا۔ "ريد بوائث ير" ..... چيف نے كها۔

"او کے۔ میں وہال سے سلائی آج ہی اٹھوا لوں گا"..... جیگر

"رید بواعث میں داخلے کا کوڈ بلیک فتر ہوگا اور تم وہاں سے جتنا مال اٹھاؤ کے اس کے لئے ریڈ پوائٹ کے انچارج ڈارکن کو حمہيں ريد توكن دينے ہول كے "..... چيف نے كہا اور ساتھ بى اس نے جل کر میز کی سب سے آخری دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی ی مندوقی اکال کر جیکر کی طرف بردها دی۔ "كتن نوكن بن" ..... جير نے مندوقي ليتے ہوئے يو جما۔ "پورے سوٹوکن بیں چیک کرلو" ..... چیف نے کہا تو جیکر نے

"أو آؤ بير اور راوش من تم دونون كا بي التظر تفا"- ادهير عمر آ دمی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تو دونوں تیز تیز چلتے ہوئے

" "بیٹو" ..... ادمیر عمر آ دی نے کہا تو دونوں نے اثبات میں سر ہلائے اور میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹے گئے۔ "آپ نے ہمیں کال کر کے فوری طور پر بلایا تھا۔ کیا کوئی اہم کام تھا چیف' ..... راؤش نے ادھیر عمر آ دی کی طرف و کیمتے ہوئے مؤدبانه کیج میں کہا۔

" ال-سب سے پہلے تو میں حمیس اینا سے نیا محکانہ دکھانا جاہتا تقا اس لئے میں نے حمیس یہاں کا پت بتایا تھا اور پھر جھےتم سے برنس کے بارے میں بھی کھے ضروری وسکس کرنی تھی جو فون یا ٹراسمیر پر نہ ہو عتی تھی اس کئے میں نے تم دونوں کو یہاں بلایا ے " ..... چیف نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر بلا دیئے۔ "لی چیف"..... ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔

"فتے آدمیوں کے بارے میں تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ ان کا انظام نہیں ہوا ہے یا کوئی اور مسلہ ہے ..... چیف نے جیگر کی طرف مجری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"کوئی مسلمتبیں ہے باس۔ میں نے پیاس افراد کو تیار کیا ہے۔ان کے تمام کاغذات بھی ممل ہو بھے ہیں۔ وہ سفر کرنے کے لئے تیار ہیں بس سلائی کا انظار ہے جینے بی سلائی ملے کی ان

جیر اور راوش مجی اس کی اور میری کی یا تیس س عیس۔ ود بیری بول رہا ہوں'۔... دوسری طرف سے میری کی آواز

"والنن بول رہا ہوں"۔ چیف نے انتہائی کرخت کیج میں کہا۔ "ادور چیف آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ جیگر اور راؤش آپ تک پہنچ کے ہیں اور انہوں نے آپ کو میرا پیغام پہنچا دیا ہے' .....دوسری طرف سے ٹیری کی آ واز سنائی دی۔

"ال- دونول ميرے سامنے ہى بيٹے ہيں ليكن تم نے كيا پيغام دیا ہے الہیں مجھے بتاؤ سب چھی .... چیف نے کہا۔ "آپ کوتو علم ہوگا کہ پولیس اور کئی سرکاری ایجنسیال ایم تی اے کی تلاش میں کی ہوئی ہیں لیکن انتہائی کوششوں کے باوجود آج تك اس الجنى كا أبيس نشان تك نبيس ملا ہے۔ ميس نے اس سلسلے، میں خود انکوائری کی تھی۔ اس انکوائری سے مجھے پت چلا تھا کہ کانڈا میں جعلی پاسپورٹ اور تعلی کاغذات کے تحت ہم نے جن افراد کو سیاح بنا کر بھیجا تھا وہ پکڑے گئے تھے۔ ان کی وجہ سے کا تڈا نے محومتی سط پر یاکیشیائی محومت سے سفارتی طور براس الجنسی کا پہت لكانے كى درخواست كى تقى جس ير ياكيشيائى حكام نے بوليس اور كئى سرکاری ایجنسیوں کو اس جعلی ایجنسی کی تلاش کا کام سونپ ویالیکن

ظاہر ہے اس ایجنی کا کوئی اصل وجود ہوتا تو انہیں کھے ملتا۔ انہیں

ناکای کا بی سامنا کرنا پڑا تھا"..... نیری نے جواب دیتے ہوئے

مندوقی کھولی۔ مندوقی میں سرخ رنگ کے پلاسٹک کے کول كلوے موجود تھے جن پر بوے حروف میں ڈیل فی لکھا ہوا تھا۔ ٹوکن عام سکوں جیسے بنے ہوئے تھے اور ان سکوں پر جو ڈیل فی لکھا ہوا تھا ان کے عین درمیان میں سرخ رنگ کا ہی ایک ناگ بنا ہوا تھا جو کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ جیگر نے سکول کو غور سے دیکھ کر اظمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور پھر اس نے صندوقی بند کر کے راؤش کو دے دی۔

"اے تم سنجالو'..... جیگر نے کہا تو راڈش نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے صندوقی لے لی اور اسے اپنے سامنے میز یہ

''اور کوئی بات'..... چیف نے یو چھا۔

"يس چيف جب جم يهال آ رے تصور راست ميں ميري كي كال آئى تھى۔ وہ كہدرہا تھا كہ جارا برنس خطرے ميں ہے"۔ جيكر نے کہا اور اس نے میری سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں چیف کو بتانا شروع کر دیا۔

" تھیک ہے۔ میں کرتا ہوں اس سے بات "..... چیف نے کہا اور ساتھ بی اس نے میز پر پڑا ہوا کارڈ کیس فون پیں اٹھایا اور اس پر تیزی سے بمبر پریس کرنے شروع کر دیتے۔ بمبر بریس کرتے ى اس نے فون ہیں کے نیچ لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا اور فون جیں میز پر رکھ دیا۔ اس نے فون جیس کا لاؤڈر آن کر دیا تھا تا کہ

"ان سب کے بارے میں مجھے علم ہے۔ تم اس معاملے میں ہونے والی پیشرفت کے بارے میں بتاؤ"..... چیف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"کانڈا کی ایک سرکاری ایجنی ہے بلیو ڈریکن۔ یہ ایجنی انٹر بیمٹل سیاحوں کے بارے میں انکوائری بھی کرتی ہے اور ای الجنس نے مارے کھے آ دمیوں کو بھی پاڑا ہے۔ اس الجنس کا ایک آدی ہے ریس جو عام طور پر وائٹ فاکس کہلاتا ہے۔ میں نے اے پاکیشیا میں ویکھا تھا۔ وہ ایئر پورٹ سے سیدھا کراؤن ہوگل من كميا تقارات چونكه من ذاتى طور يرجانتا مول اس كے اسے یا کیٹیا میں دیکھ کر میں چونک بڑا تھا چنانچہ میں اس کے ساتھ سائے ی طرح لگ میا اور خود بی اس کی مکرانی کرنی شروع کر دی۔ میں بہ جانا جابتا تھا کہ وہ یاکیشیاس مقصد کے لئے آیا ہے۔ ال نے مول کراؤن میں ہی رہائش اختیار کی تھی۔ وہ آج ایک غیرمکی سیاح الوكى كے ساتھ ليخ كے لئے بال ميں بيشا تھا تو ميں بھى اس كے قریب ایک خالی میز پر بینے کیا۔ رمیس غیر ملکی لڑی کو جھاند دے کر مانے کی کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپی کوششوں میں كامياب موتا اى ليح وہاں ياكيشيا سكرت سروس كے ساتھ كام كرنے والاعلى عمران بينج ميا جو حد درجه خطرناك ترين انسان ہے اور اس کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ وہ جرم کی اور جرم کرنے

والے کی بو دور سے ہی سوکھ لیتا ہے۔ وہ شاید ریکس کا دوست تھا۔ وہ سیدھا اس کی میز کی طرف آیا اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے سے ایے انداز میں باتیں کرنا شروع کر دیں جیسے وہ انتائی بے تکلف دوست ہوں۔ میں چونکہ ان کے قریب بی موجود تھا اس کئے میں نے ان کی ہاتیں توجہ سے سننا شروع کر دیں اور پر مجھے بیان کر زبردست شاک لگا کہ ریکس یہاں اس الجنسی کی تلاش کے لئے پہنچا ہوا ہے۔ اس نے عمران کو بتایا کہ وہ ایم تی اے کوٹریس کرنے آیا ہے اور پھر عمران نے اس سے وعدہ کیا ہے كه وه اس كى مدد كرے كا"..... فيرى نے كہا اور پھر اس نے چيف کو عمران اور وائث فاکس کے ورمیان ہونے والی بات چیت کی تفصیل بنانی شروع کر دی۔

"چیف-عمران سیرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے۔ اس کا انداز بولیس اور انتیلی جنس دونول سے مختلف ہے۔ اگر وہ ہماری راہ يرلك كيا تو مارے لئے انتهائی خطرناك فابت موسكتا ہے"۔ فيرى نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" بونہدے تم پاکل تو نہیں ہو گئے ہو ٹیری جو اس طرح ایک آ دی ے خوفزدہ ہورہ ہو' ..... چیف نے عصیلے لیجے میں کہا۔ "چیف- آپ شاید عمران کے بارے میں تفصیل نہیں جانے وہ واقعی خطرناک آدی ہے' ..... ٹیری نے اپی بات پر زور دیتے ہوئے کیا۔

"بو گالین ہمیں اس سے کوئی فرق ہیں ہدتا۔ تم فکر نہ کرو۔ وہ لا کھ کوششیں کر لے لیکن اس کی ہر کوشش دیوار سے سر مکرانے کے مترادف بی ثابت ہوگی۔ وہ ہارے بارے میں مجمد معلوم نہ کر سكے كا۔ اكرتم اے زيادہ بى خطرناك سجھتے ہوتو پركسى اجرتى قاتل كى مدد سے اس كا خاتمہ كرا دؤ " ..... چيف نے كما۔

"ايا كرنا مارے حق ميں اور برا موجائے گا چيف" ..... فيرى

"كيا مطلب كيول برا بوكا".... چيف نے كہا۔ "عران برحمله كرانے كى صورت ميں بورى ياكيشيا سيرث سروس حرکت میں آ جائے کی اور پھر ہمیں یہاں سے فی تکلنے کی کوئی راہ نہیں کے گئ ".... ٹیری نے پریٹائی کے عالم میں کہا۔

" ہونہد تم عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس سے ضرورت سے زیادہ بی خالف ہو رہے ہو میری۔ خواہ مخواہ اس معاملے میں میرا اور اینا دماغ خراب نه کرو۔ وہ مارے خلاف محصیل کر عظے۔تم خاموقی سے اپنا کام کرتے رہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مارے رائے میں آیا تو اے اس کے انجام تک پہنجانا میرا کام ہے۔ سمجھے م " .... چف نے اس بار عصلے کہ میں کہا۔

"لیں چیف۔ میرا کام آپ کومطلع کرنا تھا اور میں نے اپنا کام كرديا ب اكرآب بحصة بي كه وه بكه مامل ندكر سك كا تو تميك ہے '' ۔۔۔۔۔ فعری نے کیا۔

"بال۔ اے دماغ سے جھک دو اور اینے کام پر توجہ دو بن ".... چیف نے سخت کہے میں کہا اور ساتھ بی اس نے فون بیں اٹھا کر اس کا بٹن بریس کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ " یہ میری تو عران سے بہت زیادہ بی خانف لگ رہا ہے"۔

"ہاں۔عمران کے بارے میں مجھے بھی بہت کھمعلوم ہے لیکن میں نے یہاں جوسیٹ اپ بنا رکھا ہے اس کے بارے میں عمران تو کیا کوئی بھی کچھ معلوم نہیں کرسکتا" ..... چیف نے کھا۔ "کیں چیف۔ پھر بھی اگر آپ علم دیں تو میں عمران کو ہی راستے سے ہٹوا دیتا ہوں تاکہ ٹیری کے دل سے اس کا خوف ہیشہ کے لئے نکل جائے "..... جیر نے کہا تو چیف چونک پڑا۔ "كيا-كيا مطلب-كياتم عمران كو بلاك كرنے كى بات كر رے ہو' ..... چیف نے کہا۔

"لیں چیف- آپ جانے ہیں کہ راؤش ماہر نشانہ باز ہے اور اے آپ نے ہارے ساتھ ٹارکٹ کلر کے طور پر بی رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ عم دیں تو بیرآسانی سے عمران کا خاتمہ کرسکتا ہے"۔ جیکر نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے ادھیر عمر راؤش کی طرف اشارہ کرتے

"سوی لو کہیں ایبا نہ ہو کہ عمران کے ہلاک ہوتے ہی واقعی پاکیشیا سیرٹ سروس ماری راہ پر لگ جائے اور فیری کا خدشہ

حقیقت میں بدل جائے اور ہمارا یہاں سے لکنا مجمی مشکل ہو جائے''..... چیف نے کہا۔

"نو باس- راوش اين كام من انتائى مبارت ركمتا ب-عران کو ہلاک کر کے بیر ایسا غائب ہوگا کہ پاکیشیا سیرٹ سروس اس کی مردمجی نہ یا سکے گی'۔۔۔. جیکر نے کہا۔

"لیس باس۔ میں بہال فارغ رہ رہ کر بور ہو گیا ہوں۔ اگر عمران کی ہلاکت کی ذمہ داری آپ مجھے سونی دیں تو میں آج سے بلکہ ابھی سے اسنے کام پرلگ جاؤں کا اور عمران کو ٹارکٹ کر کے اس کا نشان تک اس دنیا ہے مٹا دوں گا اور میں جس انداز میں كام كرتا مول آب جانة بى بيل كه ميل اين يحي كوئى نشان تبيل چھوڑتا ہول' .....اس بار راؤش نے خوشامانہ کیج میں کہا۔

"وجيس- اجھى ہم نے يہاں بہت سے كام كرنے ہيں اور ميں اس كام ميس كوئى مداخلت يا حرير تبيس جابتا مون- فيرى غلط بات تبین کهدسکتا۔ بیر عمران واقعی خطرناک انسان مو گا۔ اگر تمہارا نشانه چوك كيا تو وه مارے يحي لك سكتا بي .... چيف في كها-"آپ فکر نہ کریں چیف۔عمران کو ہلاک کرنے کے لئے میں ایری چوتی کا زور لگا دول گا اور اگر میں عمران کو ہلاک کرنے میں ناکام بھی رہا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عران یا یاکیشیا سيرث سروس كے لئے ايما كوئى نشان نہ چھوڑوں كا كہ وہ مجھ تك اور میرے ذریعے آپ تک پہنے عیس اور اگر بالفرض محال میں ناکام

ہو گیا اور وہ مجھ تک پہنچ بھی گئے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہول کہ میں ان کے ہاتھ زندہ نہیں آؤں گا۔ ان کے کرفت میں آنے سے پہلے میں خود کو ہی کولی مار لوں گا'' ..... راڈش نے ای انداز میں کہا تو چیف خاموش ہو گیا۔

"راؤش كى بأت مان ليس چيف عران كے خلاف اسے كام كرنے دیں۔ بي ہم سے الگ ہوكر اور اسے طور ير عمران كے خلاف کام کرے گا۔ ہم بیں سے کوئی بھی اس سے اس وقت تک کوئی رابطہ جیس کرے گا جب تک یہ اپنا ٹارکٹ مٹ جیس کر

" تھیک ہے۔ اگر بیانے طور پر عمران کو ٹارگٹ کرنا جاہتا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض جیں ہے " ..... چیف نے ایک طویل سالس ليتے ہوئے كہا تو چيف كا جواب س كر راؤش كا چيره مسرت سے کل اٹھا جیسے چیف نے اس کی بات مان کر اس کی بہت بدی خواہش ہوری کر دی ہو۔

" تھینک یو چیف۔ اب آپ عمران کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ راڈش موت بن کر عمران کے پیچھے لگ جائے گا اور اب عمران کا زندہ بچنا مشکل نہیں تامکن ہو جائے گا"..... راؤش نے مرت بحرے کہے میں کہا تو چف نے اثبات میں سر بلا دیا۔ راڈش کے چیرے پر ایس سفاکی اور درندگی دکھائی دے رہی تھی جیے وہ ہر حال میں عمران کو ہلاک کرنے کا تہیہ کر چکا ہو۔

PAKS جناب''....سلیمان نے جواب دیا۔

"تم اور فرما نبردار" .....عمران نے بنس کر کہا۔
"تی ہاں۔ میں نے بیشہ آپ کی بے لوث خدمت کی ہے اور
یکی میری زندگی کا مقصد ہے " ..... سلیمان نے جواب دیا تو عمران
جیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔

"تہاری طبیعت تو تھیک ہے".....عمران نے پوچھا۔
"تی ہال صاحب۔ اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے"....سیمان نے ای انداز میں جواب دیا تو عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ عمیا۔

" یہاں آؤ" ..... عمران نے سجیدگی سے کہا تو سلیمان بدی سعادت مندی سے اس کے قریب آھیا۔

''جی صاحب فرما کیں''.... سلیمان نے ای طرح نہایت مؤدبانہ کیج میں کہا۔

"بیٹو"....عمران نے کہا تو سلیمان بغیر چوں چرا کئے اس کے سامنے کری پر بیٹے گیا۔

''کیا بات ہے۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا''.....عران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔

"رقم چاہے" .....عمران نے پوچھا۔

"سلیمان- سلیمان" ..... عمران نے سلیمان کو آوازیں دیتے موئے کہا تو سلیمان اس کی دوسری آواز پر ہی آ نمودار ہوا۔ "جی صاحب۔ فرما کیں" ..... سلیمان نے بوے مؤدبانہ کیجے میں کہا۔

"دمیں کب سے گھر آ کر بیٹا ہوا ہوں۔ ڈنرکا ٹائم ہو رہا ہے اورتم نے بچھے اب تک ایک کپ چائے بھی نہیں پلائی۔ کیا گھر میں چائے کا کال پڑ گیا ہے''……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "دنہیں صاحب۔ میں ابھی لاتا ہوں چائے''……سلیمان نے سنجیدگی اور ای طرح مؤدبانہ لیجے میں کہا۔

"کیا بات ہے۔ آج تم ضرورت سے زیادہ بی سجیدہ اور فرمانبردار دکھائی دے رہے ہو' .....عران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"مل تو ہیشہ ای سے سجیدہ اور آپ کا فرمانبردار ہول

والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں آپ سے بھی معافی مانکٹا ہوں۔ آئدہ آپ سے میں ایس کوئی بات نہیں کروں کا جو آپ کو صدمہ دے یا آپ میری دجہ سے کسی وہنی خلش کا شکار ہول' .....سلیمان نے ای طرح سے سجیدگی سے کہا تو عمران بے اختیار دیدے عما

"تہاری طبیعت واقعی تھیک نہیں ہے۔ چلو میں حمہیں کسی المجھے ے ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں''....عمران نے کہا۔ "جی نہیں۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس میری غلطیاں معاف کر دیں اور اگر ہو سکے تو میرے لئے دعائے خرکر دیا کریں'' ..... سلیمان نے باقاعدہ عمران کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بڑے دھیے کیج میں کہا۔

"وزكاكياكرنا ب" .....عمران في يوجها-"جو آپ كا عم بوكا اس ير عمل كرنا ميرا فرض ہے۔ آپ جو کہیں کے آپ کے لئے وہی وز تیار کر دوں گا۔ آپ عم فرمائیں''.....سلیمان نے ای طرح سے فرمانبردارنہ کیجے میں کہا تو عمران کو بھے کے اینے دایوتا کوچ کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہمیشہ سلیمان کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا اور نوک جھونک سے اس کا ناطقہ بند کر دیتا تھالیکن آج سلیمان کے انداز نے اسے بری طرح سے زیج کر دیا تھا۔ وہ غور سے سلیمان کی طرف د مکھ رہا تھا لیکن سلمان کے چرے پر حقیقا سجید کی کے تاثرات تھے۔ وونہیں صاحب۔ اللہ کا احمان ہے۔ سب کھ ہے میرے یاس''.....سلیمان نے جواب دیا۔

"وتو پھر شخواہ، الاؤنس، بونس وغیرہ سے کھھ جاہئے تو بتاؤ"۔

"نہیں صاحب ی میری زندگی کا مقصد آپ کی بے لوث خدمت ہے اور الی خدمت میں سخواہ، الاؤٹس اور بوٹس کوئی معنی تہیں رکھتے"..... سلیمان نے جواب دیا تو عمران کے چیرے ہر يكفت شديد جرت كے تاثرات نمودار ہو كئے۔

"بيتم كهدرب مو- آج تمهارى يكلخت كايا كيے بلك كى ب-تم تو ہمیشہ سابقہ سخواہوں، بوٹس اور الاؤنسز کے لئے رونا روتے رہے ہو۔ آج کیا ہوا'....عران نے انتہائی جرت بحرے لیج

"وو سب میری علطی محی صاحب اور غلطیال انسانول سے بی ہوتی ہیں اور میں بھی انسان ہی ہوں''....سلیمان نے کہا۔ "كيا-كيا مطلب-تم اورعلطي كى بات كررب مو بلكه افي علطي بھی مان رہے ہو۔ جرت ہے' .....عران نے آ تھیں پھاڑتے ہوئے کھا۔

"ال صاحب من نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے لئے میں نے اللہ سے معافی مانگ کی ہے۔ وہ انتہائی رحیم ہے مجھے یفین ہے کہ وہ سے دل سے توبہ کرنے اور اینے گناہوں پر معافی مانگنے

"جی ہاں صاحب کل جعد کی نماز سے پہلے مولوی صاحب نے درس دیا تھا۔ جس میں انہوں نے خدمت گزاری۔ عاجزی اور تابعداری کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود غرضی، لا کچی طمع اور مفاد برسی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خدمت گزاری میں کوئی لا کچ ، کوئی مفاد پرسی اور کوئی طمع تہیں ہوئی جائے۔ بردا پر اثر درس تھا۔ بن میں نے ای وقت فیملہ کر لیا کہ اب میں بقایا زندگی ایسے ہی آپ کی تابعداری اور خدمت کر کے لئے وقف کر دوں گا"۔ سلیمان نے سجیدگی سے کہا تو عمران بے اختیار ہس بڑا۔ "اب میں ان مولوی صاحب کے لئے ہر وقت جزائے خیر کی دعائیں ہی ماکوں کا جس نے تم جیسے ناعاقبت اندیش باور چی کا ذہن بدل دیا ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ مجھے مبح بہترین ناشتہ

"من تمباراً سر توڑ دوں کا سمجے۔ سیدمی طرح سے بکو کہ کیا بات ہے' .....عران نے عصیلے کہے میں کہا۔ وو كوئى بات تبين ہے صاحب۔ ميں تھيك موں اور ميں واقعی تہہ ول سے آپ سے معافی کا طلب گار ہوں''....سلیمان نے کہا۔ " سليمان" .....عمران غرايا \_ " بی صاحب"..... سلیمان نے ای طرح مؤدبانہ کیج میں کہا تو عمران ایک طویل سائس لے کر رہ گیا۔ " تی تی بتاؤ که کیا معاملہ ہے۔ آج تم پر اس طرح خاکساری کا بھوت کیے سوار ہو گیا ہے' .....عران نے غرا کر کھا۔ "من شروع سے بی آپ کا خاکسار ہول جناب۔ آپ نے ى ميرى خاكسارى قبول جيس كى ہے ورند..... "سليمان نے جواب

دیا تو عمران نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ "آخرتم جاہتے کیا ہو".....عمران نے اس بار رو دینے والے

" محمد میں صاحب سوائے اس کے کہ اب باتی کے دو دن میں

آب کی بے لوث خدمت گزاری اور خاکساری میں گزار دول'۔ سلمان نے سجیدگی سے کھا تو عمران چونک پڑا۔

"دو دن۔ کیا مطلب۔ کیا دو دنوں کے بعدتم مجمعے چھوڑ کر جائے والے ہو''....عمران نے کہا۔

"ونيس - صاحب من نے آنے والے دو ونول كى نيس زعركى

ملے گا، کی اعلی قتم کا ہوگا اور ڈ زبھی مقوی غذاؤں سے بھر پور ہوگا اور اب مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہتم نے اپنی سابقہ تخواہیں، بونس اور الاؤنسز بھی معاف کر دیئے ہیں اس لئے اب میں سکون کا سانس لئے اب میں سکون کا سانس لئے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے میرے سر سے تمہارے قرض کا بہت بڑا ہوجھ اتار دیا ہے''.....عمران نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔

"آپ تھیک کہدرہے ہیں۔ آپ کے سر پر اب میرا کوئی قرض واجب ادانہیں ہے' .....سلیمان نے اس انداز میں کہا۔

"بس اب تمہارا فرض ہے کہ مولوی صاحب کے وعظ کے عین مطابق میری ہے لوث خدمت گزاری کرو اس کا تمہیں مالک کا تنات کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملے گا".....عمران نے کہا تو سلیمان یکافت چونک پڑا۔

"مالك كائنات".....سليمان كے منہ سے لكلا۔

"الله ونیا کا اصل مالک تو الله تعالی بی ہے اور جہاں تک بین سمجھ پایا ہوں۔ مولوی صاحب کے وعظ کا بینی مطلب تھا کہ مالک کا تئات کو راضی رکھو۔ ای کی عبادت کو فرض سمجھ کر کرو اور جب بھی مانکو اور جو بھی مانکو ای سے مانکو ".....عران نے کہا تو سلیمان یکافت انچل پڑا۔ اس کے چرے پر چھائے ہوئے خدمت سلیمان یکافت انچل پڑا۔ اس کے چرے پر چھائے ہوئے خدمت گزاری اور فرما نبرداری کے بادل جسے یکافت جہٹ گئے۔
گزاری اور فرما نبرداری کے بادل جسے یکافت جہٹ گئے۔

مالک کائنات ہونے کے بارے میں بتا رہے تھے اور میں مالک کا مطلب یہ سمجھ بیٹا تھا کہ آپ میرے مالک ہیں اور میں آپ کی فرمانبرداری اور فدمت گزاری کروں' .....سلیمان نے کہا۔ "ہاں۔ اب صحیح سمجھ ہوتم۔ بہرحال اب تم سب قرض معاف کر چکے ہو۔ مجھ پر اب تمہارا کوئی قرض نہیں ہے۔ نہ میں نے تمہیں کوئی سابقہ تنخواہ دیئی ہے نہ بونس اور نہ کوئی الاونس اس لئے میری طرف سے تمہاری چھٹی' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جھٹی۔ کیا مطلب۔ کیسی چھٹی۔ کیوں چھٹی' ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جھٹی۔ کیا مطلب۔ کیسی چھٹی۔ کیوں چھٹی' ..... سلیمان نے بوکھلائے ہوئے لیے میں کہا۔

"ظاہر ہے میں جہیں سابقہ تخواہوں، بونس اور الاؤنسز کی وجہ سے جمیل رہا تھا۔ ہر وقت بہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نجانے تم کب بھے بہی رہا تھا۔ ہر وقت بہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نجانے تم کب بھے بہی تید کرا دو اس لئے بھے تہارا ہر نخرہ برداشت کرنا پڑتا تھا، تہارے ناز اٹھانے پڑتے تے اور تم جھے تہارا ہر نخرہ برداشت کرنا پڑتا تھا، تہارا پاٹا جیسے القابات سے نے اور تم جیسے نالائق باور چی کو آ غا سلیمان پاٹا جیسے القابات سے لکارنا پڑتا تھا۔ تم سکون سے مقوی غذا کیں، حریرہ جات اور نجانے کون کون کو سکون سے مقوی غذا کیں، حریرہ جات اور نجانے میں نہ کون کون کو سخت افزاء غذا کیں کھاتے تھے اور میرے جھے میں نہ مین کو اچھا ناشتہ آ تا تھا نہ ڈھٹک کا لیخ ملیا تھا اور نہ ہی آج تک میں اس نے تہارے ہاتھوں کا بتایا ہوا بھی لذیذ وُز کیا ہے۔ سوکھا سڑا، باس اور بچا ہوا جو کچھ بھی تم لا کر میرے سامنے رکھ دیتے تھے میں مبرشکر اور بالخصوص مجودی کی وجہ سے زہر مارکر لیتا تھا لیکن آج تم مبرشکر اور بالخصوص مجودی کی وجہ سے زہر مارکر لیتا تھا لیکن آج تم

نے میری کھوئی ہوئی طاقت، میرا اعتاد اور میرا حوصلہ پھر سے بحال محرويا ہے۔ اب ميں تمبارے سامنے اكر كر كمرا موسكا مول بينه تان كرتم سے بات كرسكا مول اور تبارى اينك كا جواب پھر سے مجمى دے سكتا مول اور۔ اور ..... عمران كى زبان روال موكئى۔ "بس بس رہے دیں۔ میں نے زبانی کلای بات کی ہے آپ كوكوئى اعدام لكوكرتبيل دے ديا جو آپ ماش كے آئے كى طرح الجمى سے اكرنا شروع مو محت ہيں۔ ميں اب بھى يہلے والا سليمان موں اور آب میرے مقروض ہیں۔ میرے سامنے اکڑنے اور جھ ے سخت کیج میں بات کرنے کے لئے آپ کو میرا سارا ادھار چکاتا پڑے گا اور اگر آپ نے جھ پر خواہ مخواہ کا رعب ڈالا تو میں تمام قرض خواہوں کو آپ کا چمرہ دکھا دوں کا پھر آپ آے آ کے مول کے اور قرض لینے والے ڈنڈے اٹھائے آپ کے چیچے چیچے۔ سوج لیں''....سلیمان نے وسمکی دینے والے انداز میں کہا۔ مجھے ڈیڈول سے ماریں کے' .....عمران نے سہم جانے والے اعداز

"مرف ڈیڈے بی ہیں۔ جن جن سے میں نے آپ کے نام سے قرض لیا ہے انہوں نے قرض وصولی کے لئے ظالم اور سفاک متم کے بدمعاش یال رکھے ہیں جو انسان کو چیونٹوں کی طرح مسل كررك دية بن اور قرض وصول كرنے كے لئے كمال تك اتار

دیتے ہیں۔ بیاتو آپ میرا احسان مجمیس کہ میں ان بدمعاشوں کو آپ تک مبیں وینچنے دیتا۔ آپ فلیٹ میں بھی ہوں تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ غیر ملی دورے پر محے ہوئے ہیں۔ اہمی تک میں نے آپ کی البیں پچان تک تبیں کرائی ہے جس دن میں نے ایسا كرديا توبس سجه ليس كه آب كي جم يرصرف بثيال بى ره جائيس کی اور وہ بدمعاش آپ کی کھال، کوشت سب نوج کر لے جا تیں تے''.....سلیمان نے کہا۔

"ارے باپ رے۔ تب تو واقعی مجھے تہارا احسان مند ہونا چاہئے۔ تہاری ہی وجہ سے تو میری جان چی ہوئی ہے ".....عمران نے اور زیادہ سم کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی ای کیے فون کی ممنی ج اتھی۔

"ديكمو-كسى قرض وصول كرنے والے كا تو فون تبيس ہے۔ اكر ہوتو اس سے کہددیا کہ صاحب غیر ملی دورے پر محے ہوئے ہیں اور ان کی والیس وس میس سال سے پہلے ہیں ہوگی' .....عمران نے كها توسليمان في مكرات بوئة آكے بده كرميز ير برے بوئ فون کا رسیور اٹھا لیا۔

"جبلو- آل ما كيشا باور في ايسوى ايش كا چيف آغا سليمان بإشا بول رہا ہوں''....سلیمان نے رسیور اٹھا کر مخصوص کیج میں کیا۔ "طاہر ہول رہا ہوں سلیمان۔ عمران صاحب سے بات كراؤ " ..... دوسرى طرف سے بليك زيروكى آواز سنائى دى۔

"جی بہتر".....سلیمان نے جواب دیا اور رسیور کان سے ہٹا کر عمران کی طرف بردها دیا۔

"والن منزل سے طاہر صاحب کی کال ہے".....سلیمان نے سنجيد كى سے كہا۔ عمران نے اس سے رسيور لے كركان سے لكا ليا۔ "مفلس و قلاش علی عمران بول رہا ہوں".....عمران نے کہا تو سلیمان مسکراتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم افعاتا ہوا کمرے سے لکاتا چلا

"طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب"..... دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔

"وشكر ب الله كار الله واقعى مسبب الاسباب بر چلو كه تو مفلسی اور قلاشی کا بوجھ کم ہو جائے گا".....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرو کے ہننے کی آواز سنائی دی۔

"آج آپ کھے ضرورت سے زیادہ بی مقلی محسوس کر رہے ہیں عمران صاحب۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ..... بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ آج تو ایسا لگ رہا ہے جیے کردن تک معلی کی دلدل میں وسٹس چکا ہول' .....عمران نے کہا اور پھر اس نے بلیک زیرو کو سلیمان کے ساتھ ہونے والی نوک جھونک سے آگاہ کر دیا جس پر بلیک زیرو بے اختیار ہننے پر مجور ہو کیا۔

"اجماتم متادّ م نے کس لئے فون کیا ہے".....عمران نے

عمران صاحب مفدر، كينين ظليل اور تنوير مينتك روم من كانج ع بن " دوسرى طرف سے بليك زيرو نے كها-"مندر، كيپن كليل اور تنوير مينتك روم مين بيني سي كيا مطلب ".....عمران نے جرت برے کیے میں کیا۔ "ارے۔ کیا آپ بعول مجھے ہیں کہ ان نینوں نے کیا کہا تھا اورآپ بی نے تو انہیں آج میٹنگ روم میں آنے کا علم دیا تھا کہ آج آپ بطور چیف ان تیوں کے لئے اہم فیصلہ کریں گئے"۔

"اوہ ہال۔ یاد آیا۔ ان تینوں نے کہا تھا کہ وہ تینوں فارع رہ رہ كر بور ہو كئے بيں اور يدكم ميں البيل اينے ساتھ مشنو پر تو لے جاتا ہوں لیکن میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکل سے ہی ہاتھ پیر ہلانے کا موقع ملتا ہے اور سارا کام میں اکیلا بی کر جاتا مول ' .....عمران نے یاد کرنے والے انداز میں کہا۔

"جی ہاں۔ انہوں نے سی بھی کہا تھا کہ پاکیشیا میں دو لوکل مروپس بھی بنا دیئے محت ہیں جنہیں ہاتھ پیر ہلانے کے مواقع ملتے ربح بیں۔ ایک جوزف اور جوانا کا سنک کلرز کروپ اور دوسرا فور النارز كا كروپ ان كروپس كولوكل مع پركام كرنے كے مواقع ميسر آ جاتے ہیں جبکہ بوے اور اہم مشز پر آپ کے ساتھ جانے کے بادجود وہ سوائے بھاک دوڑ کرنے کے اور پھینیں کر پاتے۔ اس

کئے انہوں نے درخواست کی تھی کہ جب تک کوئی فارن مثن نہ ہو تو البیس بھی کوئی ایسا مروب بنا کر لوکل سطح پر بی کام کرنے ک اجازت دی جائے تاکہ وہ بھی پاکیشیا میں موجود وحمن عناصر کے خلاف نبروآ زما ہو عیس اور پاکیشیا کو ایسے کرائم سے نجات ولاعیس جو اعدر بی اعدر پاکیشیا کی جزیں موملی کررہے ہیں' ..... بلیک زیرہ

"إلى - ياد آ ميا ب محصد بيد درخواست انبول نے وكيلے مفت وی محلی اور میں نے البیس آج کے دن میٹنگ روم میں آنے کا کہا تھا''....عمران نے کہا۔

"جى بال- آب بمول كئے تے ليكن ان تينوں كو آج كا دن ياد تما اس کئے وہ وقت پر میٹنگ روم میں بھی تھے جیں' ..... بلیک

" کیا کروں۔ بعولنے کی اب شاید بیاری می ہو گئی ہے جمعے اور یہ باری ظاہر ہے بوحایے کی منزل کی پہلی سرحی ہے جس پر اب من واقعی قدم رنجہ ہو رہا ہول' .....عمران نے سمی سے کیج میں کہا تو بلیک زیرہ بے اختیار ہس پڑا۔

"الی بات نہیں ہے۔ معروفیت کی وجہ سے آپ کے ذہن ے الل حمیا ہوگا۔ خربتا تیں کہ اب کیا پروگرام ہے کیا جواب دینا ہے الیں " .... بلک زیرو نے کہا۔ "ابھی اس بارے میں مجھے کھے سوچنے کا موقع نیس ملا ہے۔ تم

ان سے کہددو کہ اہمی تم نے کوئی فیصلہ نبیں کیا ہے یا پھر ایسا کرو كدان ہے كہوكدوو اس سليلے ميں جھے ہے آكر ال ليس۔ ميں ان ے ساتھ مل کر فیصلہ کروں کا کہ سنیک کلرز اور فورسٹارز کے بعد اگر سی نے کروپ کی ضرورت ہے تو وہ کون سا کروپ ہونا جاہئے۔ اس کروپ کا نام کیا ہو اور وہ کروپ ملی مفاد کے لئے کیا کرسکا ہے''....عمران نے کہا۔

" فیک ہے۔ جیسے آپ کی مرضی " ..... بلیک زیرو نے کہا۔ "كيا جوليا بحى ان كے ساتھ ہے".....عران نے يو جما۔ "جہیں۔ فی الحال تو وہ تینوں ہی ہیں جولیا کو شاید ان کے قیصلے كا علم جيس ہے ورنہ اب تك وہ فون پر جھے سے بات كر چكى ہوئی''.... بلیک زیرو نے کہا۔

" میک ہے۔ وہ اس معالمے سے باہر بی رہے تو اچھا ہے ورنہ اکر سارے ممبروں نے شمان کی تو سب بی الگ الگ مروپس بنا کر بینے جائیں مے اور پاکیٹیا سیرٹ سروس کروپ بندیوں میں برد کر ناكارہ ہو جائے كى اور فارن معنو كے لئے جميں سے سرے سے خالی آسامیوں کے اشتہارات دینے برس کے اسدعمران نے کہا تو بلیک زیروبنس پڑا۔

"آپ تھیک کہہ رہے ہیں۔ واقعی اگر سیرٹ سروس کی ای طرح مروب بندیاں ہوتی رہیں تو پھر فارن مشنز آپ کو یا پھر جھے ای جا کر ممل کرنے ہا کر ممبران علی جا کر ممبران میں جا کر ممبران

بہال معروف ہو جائیں مے تو پھر ہارے پاس واقعی کوئی چواس باقی ندره جائے گئ ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"خرايا محى تيس ہے۔خود كوممروف كرنے كے لئے وہ يهال بعاک دوڑ کر سکتے ہیں اور ملک وحمن عناصر کے خلاف جدوجہد کرنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا بھی ان کے لئے ضروری ہے۔ وہ کہیں بھی مصروف ہول کیکن جب ملک کو ان کی ضرورت ہو گی اور البیں کسی اہم مثن پر لے جانا ہو گا تو وہ سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر میرے ساتھ چل پڑیں گے۔ تؤر سمیت اس یاسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اگر ایا ہوا بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ ٹائیکر، جولیا اور صالح بھی تو جا سکتے ہیں۔ یہ بھی صلاحیتوں میں کسی سے مم جیس ہیں۔ فاران معنز پر ان کی ملاحیتوں کا مظاہرہ ہم دیکھ ى م يك بين "....عران نے سجيد كى سے كها۔

"تو کیا آب ان تیول کا نیا کروب بنانے کا پروگرام بنا رہے

ہیں ' ..... بلیک زیرو نے پوچھا۔ " روكرام تو نہيں بنا رہاليكن ان سے ملنے كے بعد پروكرام بن

مجى سكتا ہے' .....عمران نے مستراتے ہوئے كہا۔

"أكرآب في ان كانيا كروب بنايا تو اس كروب كانام كيا مو

كا اور وه كن معاملات عن باته واليس اوركن معاملات عن باته

والنے سے اجتناب کریں ' ..... بلیک زیرو نے پوچھا۔ "انیس فری بینڈ دیا جائے گا۔ وہ کس بھی ساتی جرم کے خلاف

كام كرعيس مے۔ ایسے جرائم جن كے خلاف سنيك كلرز يا فورسٹارز جی کام کرتے ہیں۔ دونوں کروپس اٹی اٹی لمٹ میں رو کر کام كرتے ہيں ليكن نے كروپ كا كام ان كمك ہو گا۔ وہ لوكل اور فارن دونوں معاملات میں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لا کر ملک

وحمن عناصر کے خلاف کام کر عیس مے اور انہیں ان کے انجام تک بھی پہنیا سیس سے۔ ان کے اختیارات بھی لامحدود کر دیتے جائیں کے تاکہ وہ مل کر اور اپنی ذہانت کے بل بوتے یہ بر سے یہ کام کر

سليس اور جس معاملے ميں ہاتھ ڈاليس اسے منطقی انجام تک پہنجا عين "....عمران نے سوچے ہوئے کہا۔

"سوچ لیں۔ انہیں فری ہینڈ دینے کا مطلب ہوگا کہ وہ سیاہ سفید کے مالک بن جائیں۔ وہ کھ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی يوجهنے والا نہ ہوگا'' ..... بليك زيرو نے كہا۔

"جيس- ايا تبيل ہو گا۔ وہ ساہ سفيد کے مالک تبيل بيس کے۔ ان کا ایک کروپ لیڈر ہوگا اور وہ کروپ لیڈر ایکسٹو کے احکامات کا بی پابند ہوگا۔ الگ اور نیا کروپ بنانے کے باوجود بھی یہ سب پاکیٹیا سکرٹ سروس کے ممبران کی حیثیت سے کام کریں ے اور انہیں ہرکام کے لئے ایکسٹو کی اجازت لینا ضروری ہوگی۔ ایکسٹو کے عمم کے خلاف مجھ کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے كى " .....عمران نے سچيد كى سے كھا۔

"كون موكا ان كاكروب ليدر" ..... بليك زيرو نے يو جمار

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



COCI

"سوج رہا ہوں کہ گروب لیڈر کے لئے میں ان کے سامنے اپنا عی نام رکھ دول اور ایکسٹو کے تھم کے تخت انہیں طوباً کرہا ہی سبی مجھے اپنا لیڈرسٹیم کرنا ہی پڑے گا لیکن ایبا کرنا ان کے صوابدید افتیارات پر بعنہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے میں جاہتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ وہ خود کریں کہ ان کا گروپ لیڈر کون ہونا چاہئے۔ ان کے سامنے میں سر جھکا کر معصوم ی شکل بنا کر بیٹے جاؤں گا۔ صفدر اور کینٹن تھیل تو فورا میرے حق میں ووٹ دے دیں کے کیکن تنور کی موجودگی میں میری دال گلنا مشکل ہو جائے كى - اكر اسے معلوم ہوا كہ ان كے في كروب كا ميں بھى حصہ بنے جا رہا ہوں تو وہ اس کروپ میں شامل ہونے سے بی انکار کر دے كا اور الك سے ون من ياور كروپ بناكر بيشے جائے كا جس كا ركن بھی وہ خود ہوگا اور لیڈر بھی اور تم تو جائے ہی ہو کہ اگر اس نے ایا کر دیا تو پھر اس کے ون مین یاور کروپ کے سامنے باقی تمام كرويس بے وقعت ہوكر رہ جائيں كے ".....عران نے كما تو بليك زيروبس يزار

"تو پر میں انہیں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ آپ خود بی ان سے بات کر لیں اور پھر جو فیصلہ ہو جھے بتا دیں "..... بلیک زیرونے کہا۔

" فیک ہے۔ ان تیوں اور جولیا اور صالحہ کو بھی جیج دو۔ سیکرٹ مروں نے اگر کروپ بندیوں پر آنے کا فیصلہ کری لیا ہے تو پھر

میں ایک نہیں دو گروپ بناؤں گا۔ ایک گروپ کا لیڈر وہ جس کو مرضی بنالیں لیکن دوسرے گروپ کا لیڈر میں نبی بنوں گا چاہے کوئی مرضی بنالیں لیکن دوسرے گروپ کا لیڈر میں نبی بنوں گا چاہے کوئی کتنا ہی کیوں نہ اعتراض کر لئے' ..... عمران نے کہا۔
"اور اس دوسرے گروپ میں کون کون شامل ہوگا'' ..... بلیک

ریرو سے بہا۔ "دوسرا کروپ جولیا اور صالحہ کا ہوگا۔ لیڈیز کروپ ".....عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہس پڑا۔

"و کیا آپ لیڈیز کروپ کے لیڈر بنیں سے "..... بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا۔

"بال- مردول کے معاطے پی لیڈیز زیادہ فرمانبردار اور فدمت گزار ہوتی ہیں اور آج مجھے سلیمان نے اپنی فرمانبرداری اور فدمت گزاری پیش کی تھی لیکن میں نے جمافت کر کے سب کچھ فراب کر دیا اور اسے مالک کا اصل مطلب بتا دیا۔ جھے من کر اس نے ایک لیے میں اپنی ساری خدمت گزاری اور فرمانبرداری ناک کے داستے باہر نکال دی اور مجھے پھر سے آ تھیں دکھانی شروع کر دی ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں لیڈیز گردپ تھکیل دوں دی ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں لیڈیز گردپ تھکیل دوں اور اس کا لیڈر بن کر کی اور کے خلاف تو نہیں لیکن دیا کے تمام باور چیول کے خلاف ان ایکشن ہو جاؤں تا کہ وہ اپنے مالک کے باور چیول کے خلاف ان ایکشن ہو جاؤں تا کہ وہ اپنے مالک کے سر پر نہ چڑھ سکیں اور الاؤنسز کے بوجھ سے دیا کر نہ رکھ سکیں'' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے بوجھ سے دیا کر نہ رکھ سکیں'' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے

الفتيار بنس يزار

"اوكے مل كمد دينا مول \_ كھ بى دير مل وہ سب آپ كے فلیث میں پہنے جائیں کے ' .... بلیک زیرونے کہا۔

"مرے فلیٹ میں۔ اربے باپ رے وہ سب ایک ساتھ آ محے تو سلیمان بے جارے کی تو شامت بی آ جائے گی۔ وہ اہمی الجعی خدمت گزاری اور فرمانبرداری کے عہدے سے سبدوش ہوا ہے۔ اس میں عصہ اور مجھے ستانے کا نیا جذبہ پھر سے بیدار ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا سارا غصہ اور رعب جھے یر نکال کر ان کے سامنے میری سبکی کرا دے اس لئے تم انہیں یہاں نہ جمیجو بلکہ ان سے کھو کہ وہ ہول کراؤن چھے جا تیں اور میرے اعزاز میں بہترین وزكا اجتمام كريں۔ وزكرنے كے بعد مابدولت البيس في كروپ کی خو خری سنائیں سے ' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرہ ہننے لگا۔ " فيك بين البيل كراون مول بين ويتا مول" .... بليك زیرہ نے کھا۔عمران نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر رسیور كريدل يرركه ديا-

"سلیمان-سلیمان"..... رسیور رکھتے ہی عمران نے سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔

"فرما تیں" ..... سلیمان نے دروازے پر عمودار ہو کر بوے بے زارے کچ مل کیا۔

"ایک بہت بوے ہول میں مرے اعزاز میں وز ہورہا ہے

اس لئے تم آج جو بدمزہ اور پھٹے وقتم کا ڈنر تیار کرو وہ خود بی کھا لیتا''.....عمران نے کہا۔ "آپ ہے س نے کہا کہ میں آپ کے لئے وز تیار کر رہا

ہوں''....سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ "ارے۔ تو پرتم کی میں کیا کرنے سے سے ".....عمران نے

"میں کی میں جیس این این سوف استری کر رہا تفا- آج آل یا کیشیا باور چی ایسوی ایش کا سالاند اجلاس فائیوسار ہوتل میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کے بعد شاندار ڈنر دیا جائے گا اور میں اس اجلاس کا مہمان خصوصی ہوں اس کتے وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا".....سلیمان نے کہا۔

"سالانه اجلاس - به باور چی ایسوی ایش کا سالانه اجلاس سال مل لتنى بار ہوتا ہے' .....عمران نے جرت بحرے کیج میں کہا۔ "باور چی ایسوی ایش کا میں چیئر مین مول اور بید میری مرضی پر مخصر ہے کہ سالانہ اجلاس سال میں کتنی بار کیا جائے اور میری كوشش موتى ہے كەتمام ممبران يرميرا رعب و دبدبه برقرار رہے اس لتے میں ہر مہینے دو تین بار سالانہ اجلاس طلب کر ہی لیتا ہول' ..... سلیمان نے فریہ کیے میں کہا تو عمران بے اختیار ہس

"اور اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں"۔عمران

في في مسكرات موسة كها-

"ظاہر ہے اجلاس میرے تھم پر منعقد کیا جاتا ہے تو اس کے اخراجات پورے کرنا بھی میری ہی ذمہ داری ہوتی ہے اور بیسب میں ہی کرتا ہوں''....سلیمان نے جواب دیا۔

"اس کے لئے تو خاصی بوی رقم کی ضرورت پڑتی ہوگی حمہیں''....عمران نے کہا۔

"جی ہاں۔ ہر اجلاس میں پانچ لاکھ کی لاکت آ ہی جاتی ہے"
ہے"....سلیمان نے اطمینان مجرے لیجے میں کہا۔
"مانچ لاکھ۔ مطلب سے کہ اگر تم مسنے میں دو اجلاس مجی منعقد

" با بھی منعقد کرتم مہینے میں دو اجلاس بھی منعقد کروتو تحمیس ہو اگر تم مہینے میں دو اجلاس بھی منعقد کروتو تحمیس ہر ماہ دس لا کھ روپ چاہئیں''.....عمران نے آسمیس کھیلا کر کہا۔

"جی ہاں ".....سلیمان نے جواب دیا۔
"داور تہارے پاس بیدس لاکھ آتے کہاں سے بین ".....عمران نے بوجھا۔

" بہلے مجھے رقم کا بندوبت کرنے میں دشواری ہوتی تھی لیکن اب اللہ تعالی نے اس کا خود بی بندوبت کر دیا ہے اور میرے لئے ایک جگہ ایما خزانہ پنچا دیا ہے جہاں سے میں آسانی سے دی بیس لاکھ ٹکال لیٹا ہوں اور اس جگہ جنتی دولت موجود ہے وہ میرے لئے دیں پندرہ سال تک کے لئے کانی ہے " ..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کیا مطلب۔ کیا حمہیں کہیں سے قارون کا خزانہ مل سمیا ہے'۔....عمران نے چونک کر پوچھا۔

"عرانی خزاند کیا۔ کیا مطلب".....عمران نے کہا اس کے چرے پر یکافت بو کھلاہد کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔

پہرے پریات ہوس ہے ہو رہ کی دیوار میں جو خفیہ سیف ہے دہاں
"مطلب یہ کہ سیش روم کی دیوار میں جو خفیہ سیف ہے دہاں
آپ نے چھ ماہ پہلے سوپر فیاض کو ٹھگ کر پچیس کروڑ روپے
چھپائے تھے۔ اس خفیہ سیف کا جھے علم ہو گیا تھا اور میں نے اپنی
کوششوں سے اس کا کوڑ بھی معلوم کر لیا تھا۔ اب بس مجھے اتنا ہی
کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں سیشل روم میں جاتا
ہوں۔ خفیہ سیف کا کوڈ لگاتا ہوں۔ اسے کھول کر اپنی ضرورت کے
مطابق رقم نکالنا ہوں اور بس " ..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا
تو عمران ایک جھکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"كيا-كيا-تهبيل خفيه سيف اور اس كے خفيه كوؤكا كيے علم ہوا اور اس كے خفيه كوؤكا كيے علم ہوا اور تهبيل كيے پت چلا كه ميں نے سوپر فياض سے اتنى بوى رقم حاصل كى ہے اور اسے لاكر سيف ميں ركھا ہے" ..... عمران نے بوكھلائے ہوئے ليج ميں كہا۔

"جس دن آپ سوپر فیاض کو بلیک اور وائٹ میل کرنے کے

کے قون کر رہے تھے اس روز میں قلید میں بی تھا۔ آپ کی باتیں میں نے سن کی تھیں۔ سوپر فیاض آپ کو رقم دینے پر مجبور ہو حمیا تھا اور آپ ای وقت اس سے رقم لینے چلے گئے تھے تو میں نے صرف اتنا كيا تفاكرآب كآنے سے پہلے ميں سيتل روم ميں جاكر جھپ کیا تھا۔ جب آپ رقم لے کر آئے تو آپ نے میری آ تھموں کے سامنے ہی خفیہ سیف اوپن کیا اور پھر اسے کوڈ لگا کر محولا تھا۔ اس میں رقم رکھ کر آپ نے کوڈ لگا کر اسے پھر سے بند كيا اور چلے گئے۔ اس كے بعد ميرا كام آسان ہو كيا".....سليمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ "اے کہتے ہیں کہ کھر کا جیدی لنکا ڈھائے۔ چور کو پڑ گئے مور۔ اور جب محریس بی چور موجود ہوتو باہر سے کس کے آنے کا بعلا کیا خطرہ ہوسکتا ہے' .....عمران نے سر پیٹنے ہوئے کہا تو سلیمان بنس پڑا۔ وہ مڑا اور منگناتا ہوا واپس کچن کی طرف ہولیا۔

"یااللہ ایا تیز نظر باور چی میرے ہی مقدر میں لکھا تھا"..... عمران نے پریشانی کے عالم میں بوہواتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ كر درينك ردم كي طرف بردهتا چلا كيا- تفوزي دير بعد وه درينك روم سے فکلا تو اس کے جم پر بہترین تراش کا سوٹ تھا جو اس پر بے حد فی رہا تھا۔ عین ای کمے فون کی منٹی نے اٹھی تو عران نے آ مے بوھ کرفون کا رسیور اٹھا لیا۔

"عمران بول رہا ہوں".....عمران نے کیا۔

"سلطان بول رہا ہوں۔ یہ آج تمہارا پورا نام مع و کر بوں کے کہاں غائب ہو گیا۔ تم تو ہمیشہ اپنا پورا نام مع و حمریاں بتانے کے عادی ہو' ..... دوسری طرف سے سرسلطان کی آواز سنائی دی۔ "جہاں میرے باور چی سلیمان نے میری ساری جمع پونجی غائب كر دى ہو وہاں نام كے غائب ہو جانے سے كيا فرق يدتا ہے جناب۔ سمجھ لیں کہ جہال میرے چیس کروڑ غائب ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی میرا پورا نام مع ڈکریوں کے غائب ہو گیا ہے'۔

" پیس کروڑ۔ کیا مطلب "..... سر سلطان نے جیرت بھرے لیج میں کہا تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بتا دی مکر وہ سپر فیاض كا ذكر كول كر كيا تفا۔ اس كى باتيں سن كر سر سلطان بينے كے۔ وہ سمجھ محے تھے کہ بیعمران اورسلیمان کا ہلی فداق کا سلسلہ ہے جس میں صدافت نہیں ہے۔

"اب تو يه حال ہے كمكى نقيركو دينے كے لئے ميرے پاس پھوٹی کوڑی بھی باتی نہیں بھی ہے ".....عمران نے رو دینے والے کیج میں کہا۔

"فكرنه كرو\_ فقير كو خيرات دينے كے لئے بيسے ميں دے دول گا"..... دوسری طرف سے سرسلطان نے بنتے ہوئے کہا۔ "الله- تيرا لا كه لا كه فشكر ہے۔ چلو اتنا تو ہوا۔ باتی كا بمى وه كارساز ہے وہ نہ وہ كوكر بى وے كار تو كيا ميں آ جاؤں آپ سے

وس كرور لينے كے لئے ".....عمران نے مرت بحرے ليج ميں

"وس كرور - كيا مطلب من فقيركو خيرات دين كى بات كى ہے اور تم دس كروڑكى بات كر رہے ہو"..... سر سلطان نے جران ہوتے ہوئے کہا۔

"میں بھی تو فقیر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے كه فقير كوكتني رقم دين جائے".....عمران نے كها-" يى دى بى يا سو بىياس اوركيا ديا جا سكتا ہے فقيركو" ..... سر سلطان نے کہا۔

"مطلب بدكرآب نفير جى اي جيد دوور ركم بي جو وس بیس یا پیاس سو لے کر خاموثی سے بلے جاتے ہیں۔ جناب فلیوں سے خیرات کینے کے لئے آنے والے نقیر میرے جیے ہوتے ہیں جو دس میں کروڑ گئے بغیر واپس جانے کا نام نہیں لیتے"....عمران نے کہا۔

"اكر ايها ب تو چرتم ان تقيرول كوسليمان پاشا كے لئے بى چھوڑ دو۔ وہ خود بی انہیں خرات دے دیا کرے گا۔ فی الحال میں نے فون اس لئے کیا ہے کہ کاغذا حکومت سے ہماری حکومت کو ایک مراسلہ بمیجا حمیا ہے "..... سرسلطان نے کہا۔

" حكومت كى طرف سے حكومت كو بيبے مجے مراسلے سے ميراكيا واسط" .....عران نے جران ہو کر کیا۔

"پوری بات توسن لو۔ اس مراسلے سے مطابق پاکیشیا کا کوئی خفیہ کروپ پاکیشیا سے کاغذا انسانی اسمکانک کر رہا ہے۔ ان میں نوجوان لڑ کے بھی شامل ہیں اور نوجوان لڑکیاں بھی اور ان کو وہ لوگ خفیہ طور پر جرائم پیشہ افراد کو فروخت کرتے ہیں اور جرائم پیشہ افراد نه صرف لؤكيوں سے عصمت فروشي كا كام كراتے ہيں بلكه انہیں ہلاک کر کے ان کے اعضاء پیوند کاری کے گئے مختلف میتالوں اور ڈاکٹروں کو فروخت کرتے ہیں حالاتکہ حکومت کا تڈا نے پوند کاری پر پابندی لگائی ہوئی ہے "..... سر سلطان نے کہا۔ "يه آپ كيا كهدر بي بيل- مردول اور عورتول كو اسمكل كيا جا رہا ہے۔ کیا تغیلات ہیں' .....عمران نے یکافت سجیدہ کہے میں

"اس بارے میں تفصیل مجمی موجود ہے اور ساتھ بی کا عدا میں عورتوں اور نوجوانوں کی فلاح و بہود کے ایک سرکاری ادارہ کے چیر مین کا پند بھی موجود ہے۔جس نے اس کیس کوٹریس کیا ہے۔ اس سے مزید تفصیلات اور معلومات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں "- سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"لکن بیکس تو یا کیشیا سیرٹ سروس کا نہیں ہے۔ پھر بیاسب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں''.....عمران نے جمرت مجرے کیج

"يه مراسله تين ماه پہلے بعيجا ميا تھا۔ اے اللي جنس بوروكو بعيج

دیا گیا تھا لیکن وہاں سے حکومت کو یہ رپورٹ کی ہے کہ ایسے واقعات پورے ملک میں ٹریس نہیں کئے جا سکے۔ اکا دکا نوجوان مرد اور عورتوں کے اغوا کی واردا تیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جس انداز میں اس مراسلہ میں بتایا گیا ہے ایسی واردا تیں پاکیٹیا میں کہیں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں لیکن اس ادارے کے چیئر مین کا کہنا ہے کہ یہ سارا کام انتہائی وسیع پیانے پر کیا جا رہا ہے چنانچے حکومت نے فیملہ کیا ہے کہ یہ کیس خصوصی طور پر پاکیٹیا سیرٹ سروس کو ریفر کیا جائے اور یہی سب بتانے کے لئے میں نے تہیں کال کیا ریفر کیا جائے اور یہی سب بتانے کے لئے میں نے تہیں کال کیا ہے۔ .... سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''نو کیا آپ نے کیس باضابطہ طور پر پاکیٹیا سکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دیا ہے''.....عمران نے پوچھا۔

"بال" ..... سرسلطان نے کہا۔

"انتملی جنس کی رپورٹ ساتھ بھیجی منی ہے یا نہیں"....عمران

نے پوچھا۔ ''مرف اٹلی جس کی رپورٹ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حکام کی رپورٹ بھی ساتھ ہے''……سرسلطان نے جواب دیا۔

" فیک ہے جی دکھ لیتا ہوں" ..... عمران نے کہا اور پھراس نے رسیور رکھ دیا۔ چند کیے وہ ہونٹ بھنچے ہوئے پچھ سوچتا رہا پھر اس نے سلیمان کو آ واز دے کر اپنے جانے کے بارے جی بتایا اور پھر وہ قلیٹ سے لکتا چلا میا۔ اس کے چمرے پر اب سجیدگی کے

ساتھ بے حد كبيدگى كے تاثرات فمودار ہو محے تھے۔ بيان كركہ ساتھ بے حد كبيدگى كے تاثرات فمودار ہو محے تھے۔ بيان كركہ نوجوان اور اور كيوں كو نہ صرف پاكيشيا سے افوا كيا جا رہا ہے بكہ انہيں ہلاك كر كے ان كے جسموں كے اعضاء نكال كر فروخت كے بحد المح ہوا تھا۔

تموری در بعد اس کی کار نہایت جیز رفتاری سے واتش منزل کی طرف اُڈی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے واکش منزل جانے والی سوک کی طرف موڑ کاٹا ہی تھا کہ ایکافت اس کی کار کے قریب سے ساہ رنگ کی ایک کار تیزی سے گزری اور دوسرے کے اس کار کی كمرى سے ایك ہاتھ باہر آیا اور اس ہاتھ سے كوئى چيز نكل كر عران کی کار کی سائیڈ سیٹ پر آ گری۔عمران نے چونک کر سائیڈ سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر وہ بری طرح سے بو کھلا حمیا۔ سائیڈ سیٹ پر ایک بینڈ کرنیڈ پڑا ہوا تھا۔عمران نے بریک لگائے۔ کار کے ٹائر جم مے اور سڑک پر احتیاجا چینے اور سیاہ رنگ کی لمبی کلیریں بناتے چلے گئے اور پھر جیسے ہی کار ایک جھکے سے رکی عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور پوری قوت سے باہر چھلانگ لگا دی لیکن ابھی اس نے باہر چھلانگ لگائی ہی تھی کہ یکافت ایک زور دار دھا کہ ہوا اور عمران کو بوں محسوس ہوا جیسے کار کے ساتھ اس کے بھی چیتورے أر مح مول ودر المح الله وماغ يول تاريك موكما جي كيمرے كا شربند بوتا ہے۔

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"اوہ اچھا۔ تو نئی سپلائی مل کئی ہے "..... ادھیر عمر آ دی نے کہا۔ "باں۔ ای کئے تو آیا ہوں'.....نوجوان نے جواب دیا جس

کا نام سارٹن تھا۔

"ویل ڈن۔ نی سلائی کے لئے میں بھی گزشتہ کی روز سے پریشان تھا''..... ادھیر عمر آ دی نے کہا۔

"اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے "..... سارش نے جواب

" تھیک ہے بتاؤ اس بار کیا ہے سلائی میں اور تعداد کتنی ہے' ..... ادھیر عمر آ دمی نے کہا تو نوجوان نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ تکال کر بڑے احرام کے ساتھ ادهير عمر كى طرف بردها ديا\_

" تعیں نوجوان لڑکے اور بیس لڑکیاں ہیں اور سب کے سب انتهائی خوبصورت اور صحت مند ہیں' ..... سارٹن نے کہا تو ادمیر عمر آدى نے اثبات میں سر بلا كر لفافه كھول ليا۔ لفاقے ميں نوجوان الوكول اور الركيول كى تصويرين تحيي جن كى عمري الماره سے بيس سال کے درمیان تھیں اور وہ واقعی کافی صحت مند اور خوبرو تھے۔ "وبل ڈن۔ اچھی سلائی ہے لین ان میں زیادہ تعداد الركوں كى ہیں جبکہ تم جانے ہو کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی کھیے اہمیت کی حامل موتی ہے ".... ادمير عمر آدمی نے كہا۔ كمرے كے دروازے ير وستك كى آوازس كر بدى ى دفترى میز کے پیچے بیٹے ہوئے ایک ادھیر عمر آدی نے چونک کر سامنے میز پر رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ "دلیس- کم اِن".... اس نے اولی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل موا\_ نوجوان نے بہترین تراش کا سوٹ کمین رکھا تھا اور وہ شکل وصورت سے انگریزی فلموں کا ہیرو دکھائی وے رہا تھا۔ اسے ویکھ کر ادھیر عمر آ دی مسکرا دیا۔ "آؤ سارش بیٹھو".... ادھیر عمر آدمی نے کہا تو نوجوان آ کے

بدها اور میزکی دوسری طرف رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گیا۔ " آج كافى دنول بعد آنا موا ب- كبال تق ات دن" -. ادميزعرآ دي في مسكرات بوئ كها-

"معروف تفار اس بارسلائی مین در ہو تی تھی اس کئے مجھے بھی آپ کے پاس آنے میں وقت لگ کیا''..... نوجوان نے "تم فیک کہتے ہو۔ بہرمال بتاؤ۔ اس سلائی کی قیت کیا ہے' .....اد میر عمر آ دی نے کھا۔ "آپ میرے پرانے کلائٹ ہیں۔ سودے بازی نہ آپ كرتے ہيں اور ند ميں۔ آپ كومعلوم على ہے كداؤكوں كا ريث كيا ہے اور لڑکیاں کس بعاد میں لیتے ہیں آپ"..... سارٹن نے " تہارا مطلب ہے اوکوں کے دس ہزار ڈالر فی مس اور او کیوں كے بيں ہزار' ..... ادھير عمر آ دي فے مسكراتے ہوئے كيا۔ "جی باں۔ یمی ریٹ طے ہے آپ کے اور میرے ورمیان "..... سارٹن نے کہا۔ " تھيك ہے۔ تم چونكہ مال اچھا لائے ہواس كتے ميں اس بار ریٹ برحا دیتا ہوں۔ میں حمیس لڑکوں کے پندرہ برار اور لڑکیوں کے پیس ہزار ڈالرز دول گا''.... ادھیر عمر آ دی نے کہا تو سارش کے چرے یہ مرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ "" ب واقعی معاوضہ دینے کے معالمے میں انتہائی فیاض واقع موے ہیں معرجیس - آپ ہیرے کی قدر کرنا جانے ہیں ای لئے تو میں نایاب میرے لے کرآپ کے پاس بی آتا ہوں ورنہ یہ مال مارکیٹ میں کہیں بھی سیلائی کیا جا سکتا ہے ".....سارش نے

"جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ مال بھی بوی مشکل سے ہاتھ آیا ہے' ..... سارٹن نے کہا۔ "محك ہے۔ في الحال ميں ان سے بى كام چلا لوں كا ليكن آئنده احتياط ركهنا كه مجمع زياده تعداد مين نوجوان لركيال جائيل-الا كے تو آسانى سے ال بى جاتے ہيں "....او عيز عمر آدى نے كہا۔ "او کے۔ میں کوشش کروں گا"..... سارٹن نے کہا۔ " ہاں۔ کوشش کرنا کہ جتنا بھی مال حاصل کرو ان میں نوجوان اور خوبرو لڑکیال زیادہ ہول یا پھر دونوں کی تعداد ایک جیسی ہی ہو' ..... او میرعمر آ دی نے کیا۔ "اوكئ"..... سارش نے كہا۔ " تصوري و كيم كرتو لك ربا ہے كه بيرايشيائي بين" ..... ادهير عمر

آ دمی نے کہا۔

"ال- اس بارساری سلائی پاکیشیا سے ای آئی ہے" سارٹن نے جواب دیا۔

"ای کتے نوجوان لڑکیال زیادہ حسین ہیں"..... ادھیر عمر آ دی في مسكرات موت كها تو سارش بنس يدا-

"حسین لڑکیاں ہوں تو ان کے بی دام زیادہ ملتے ہیں ورنہ سادہ اور واجی منکل کی اڑ کیوں کی تو کوئی پھوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار جیس ہوتا ہے' ..... سارٹن نے مسراتے ہوئے کہا تو ادھیر عمر

"اور میں سیلائی کسی اور کے ہاتھوں میں کیسے جانے دے سکتا

ہول''.... ادھیڑ عمر آ دمی نے جس کا نام جیکسن تھا مسکراتے ہوئے کہا تو سارٹن بنس پڑا۔

"میں حساب کر کے ابھی تہارے نام کا چیک کاٹ دیتا ہوں۔
پہلے میں سپلائی کو شمکانے پر لگانے کا انظام کر لوں ".....جیکس نے
کہا تو سارٹن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جیکس نے سامنے پڑے
ہوئے فون کا رسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور تیزی سے نمبر پریس
کرنے لگا۔

'جیف بول رہا ہوں''.... دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔

"جیکس بول رہا ہوں"..... جیکس نے اس سے بھی زیادہ کرخت آواز میں کہا۔

"اوہ لیس باس عم"،.... جیکس کی آوازس کر دوسری طرف سے جیف نے لیکفت مؤدبانہ لیج میں کہا۔

"نى سلائى آئى ہے۔ بتاؤ كہاں بجوانى ہے".....جيكس نے

"نیا اڈہ تیار ہے ہاں۔ آپ سلائی یہاں بھوا دیں۔ یہاں ان کی حفاظت کے بھی معقول اور فول پروف انظامات موجود بیں "..... جیف نے جواب دیا۔

"اوك" ..... جيكن نے كها اور ساتھ بى اس نے رسيور كريۇل ير ركه كرميزكى دراز كھولى اور اس ميس سے ايك كارڈ نكال كرسارش

ی طرف بوها دیا۔

المراق برق بیال کی والیوری بہال کرنی ہے۔ کوؤ وہی ہے وہل بی '' جیس نے کہا تو سارش نے اثبات میں سر ہلا کر اس سے کارؤ لے کر اسے دیکھے بغیر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں وال لیا۔ جیسن نے میزکی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چیک بک نکال لی اور پھر اس نے تام اٹھا کر جیزی سے چیک پر رقم بحرنی شروع کر دی۔ رقم بحرکر اس نے چیک پر سائن کے اور پھر اس نے چیک بک رقم بحرکر اس نے چیک پر سائن کے اور پھر اس نے چیک بک

" يكيا اس ميں تو پانچ لاكھ ڈالرز زيادہ ہيں "..... سارش نے جرت بحرے ليج ميں كہا۔

"پانچ لاکھ میں تہہیں ایڈوانس میں دے رہا ہوں سارٹن۔ مجھے فوری طور پر ایک اور سپلائی جائے اور بیسپلائی بھی پچاس کے لگ بھگ ہوں اور کوشش کرنا کہ اس بار سارا مال نوجوان اور حسین لاکےوں پر مشتل ہو''…..جیکس نے کہا۔

"او کے۔ کب تک چاہے سلائی"..... سارٹن نے چیک تہہ کر کے اسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔

"جنتی جلدمل جائے اتنا اجھا ہے اور اگر بیکام ایک ماہ میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا" ..... جیکس نے کہا۔

"ایک ماہ میں تو مشکل ہے۔ ہم آج کل سارا کام پاکیشیا میں کر رہے ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ کافرستان کا مال اچھانہیں

' بجھے فون دو تاکہ میں تمہاری آمانت تمہارے سے محمکانے پر پنجا دول "..... سارش نے کہا تو جیسن نے اثبات میں سر بلا کر فون سارٹن کی طرف کھسکا دیا۔ سارٹن نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے مبر پریس کرنے لگا۔

"اس کا لاؤڈر آن کر دو تا کہ میں بھی تہاری اور تہارے ساتھی کی بات س سکول ' .... جیکس نے کہا تو سارٹن نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے فون کی سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ "وينزويلا كلب" ..... رابط طنة بى أيك كرخت آواز ساكى

"سارش بول رہا ہوں" ..... سارش نے سخت کیج میں کہا۔ "اوه- لیس باس- کیم بول رہا ہوں"..... دوسری طرف سے سارٹن کی آوازس کرمؤدبانہ کیج میں کہا حمیا۔

" كيم هل مهيل أيك بية بناتا مول-تم الجي اور اي وقت ثرك لود كرواورسارا مال اس يت يرينجا دو" ..... سارش في كهار ساته بی اس نے جیب سے جیسن کا دیا ہوا کارڈ ٹکالا اور اس بر لکھا ہوا یت نتانے لگا۔

" محیک ہے ہاں۔ میں سارا مال اہمی بھیج دیتا ہوں" ..... کیم نے مؤدبانہ کیج میں کہا۔ "احتیاط کے ساتھ مال سی سلامت اس فعکانے پر پہنچا عاب ميل مال كي فل معدد لے چكا موں معجمة " ..... مارتن

ہوتا ہے اور اس کی قیت بھی کم ملتی ہے ".....سارٹن نے کہا۔ "ہاں۔ کافرستان کے عوام غریب ہیں۔ غربت ہونے کی وجہ سے پاکیشیا کے مقابلے میں کافرستانی لڑکیوں کا رنگ روپ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ان کی صحت بھی انچی نہیں ہوتی۔ جبکہ ہماری ڈیمانڈ حسین اور محت مندار کیوں کی ہے '..... جیکس نے کہا۔

"تو چرآپ مجھے کم از کم دو ماہ کا وقت دیں۔ دو ماہ میں پاکیشیائی لؤکیوں کی کھیپ آپ تک پانچ جائے کی اور کوالٹی آپ کے میعار کے عین مطابق ہی ہوگی''.....سارٹن نے کہا۔

"وو ماه بهت زیاده بیل سارش- بمیس از کیول کی فوری ضرورت ہے۔ ایک عرب ملک میں سلائی کرنی ہیں جس کے لئے ہم نے كيش ملاف ايروانس لي موتى ہے۔ ان كى طرف سے بہت يريشر ہے اس کئے تم ایک ماہ کے اندر بی اپنا کام پورا کرو اور اگر جاہو تو میں اس سیلائی کی ڈیل میمون مجی دینے کو تیار ہول' ..... جیکس

" تھیک ہے۔ آگر ڈیل میمند ہو جائے تو پھر میں سلائی ایک ماہ میں تو کیا پندرہ دنوں میں بھی منکوا سکتا ہوں''.... سارٹن نے مكراتے ہوئے كہا تو جيكن كے چرے يراطمينان آ كيا۔ "اوكر حميس ولل معدد مل جائے كى تم آج سے بى اينا کام شروع کر دو اور پدرہ ہیں روز میں ہمیں مال سیلائی کر دو"۔ وونبیں۔ تبہاری مہمان نوازی ادھار رہی پھرکسی دن آؤں گا تو جتنی جاہے مہمان نوازی کر لینا۔ فی الحال میرا جانا ضروری ہے۔ بنک ٹائم آف ہونے والا ہے اور میں جاہتا ہوں کہ چیک آج بی کیش کرا لوں کیونکہ کل ویک اینڈ آف ہے پھر مجھے دو دن انتظار كرنا يرك كا"..... سارش نے المحتے ہوئے كہا تو جيكس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"او کے۔ کیش کا معاملہ ہے اس کئے میں مہیں تہیں روکوں گا".... جيكن نے اس كى طرف ہاتھ بردهاتے ہوئے كہا۔ سارش نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ مر کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے ے لکتا چلا گیا۔ ادھر عمر آ دی کھے در خاموش بیٹا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کرفون کا رسیور اٹھایا اور جیزی ہے تمبر پریس کرنے لگا۔ "آسنن كلب" ..... رابطه طنة عى دوسرى طرف سے ايك نسوانى آ واز سنائی دی۔

"جيكن بول رہا ہوں۔ آسٹن سے بات كراؤ"..... جيكسن نے انتانی کرخت کیج میں کہا۔

"او کے۔ ہولڈ آن کریں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "بيلو- أسنن بول رما مول " ..... چند لمحول بعد ايك كرخت ي مردانه آواز سنائی دی۔

"وائك كلب سے جيكس بول رہا ہو" ..... جيكس نے كها۔ "او کے بولو کیوں فون کیا ہے" ..... دوسری طرف سے ای "لیس باس سمجھ کیا۔ آپ بے فکر رہیں۔ میں مال لوڈ کرا کرخود الى مرائى مى حفاظت كے ساتھ اس جكه كانون كا"..... كم نے

" فحیک ہے۔ وہاں ایک آدی ہو گا اسے ڈیل بی کا کوڈ بتانا تو ووتم سے بغیر کھے ہو چھے مال وصول کر لے گا".....سارٹن نے کہا۔ "اس آدى كا نام كيا ہے باس" ..... يم نے يوچھا۔ "أيك منك بتاتا بول"..... سارش نے سامنے بیٹے ہوئے جيكن كى طرف ويمعة ہوئے كہا۔جيكن نے منہ سے مجھ كنے كى بجائے سائیڈ پر بڑا ہوا ایک نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پر ایک نام لکھ كراس نے كاغذ بياڑ كرسارٹن كى طرف بوحا ديا۔سارٹن نے كاغذ

"اس آدمی کا نام زار کو ہے".....سارٹن نے کہا۔ " تعیک ہے باس " ..... کیم نے کہا اور سارٹن نے رسیور کریڈل ير ركما اور فون سيك والس جيكس كى طرف وعليل ويا-"او کے۔ تہارا کام ہو گیا ہے۔ کیم دو تھنٹوں تک مال تہارے ممكانے ير پہنچا دے گا''.... سارٹن نے اٹھتے ہوئے كہا۔ "ارے ارے۔ بیٹھو کہال جا رہے ہو۔ کافی ونول بعد آئے ہو اورتم جانے ہو کہ میں مہمان نوازی کئے بغیر کمی کونہیں جانے دیتا".....جيكس نے كھا۔

نے کھا۔

"سارش آیا تھا۔ میں نے اسے ساڑھے چودہ لاکھ ڈالرز کا چیک بنا کر دے دیا ہے۔ وہ ابھی میرے آفس سے نکل کر گیا ہے اور مہیں ہے ہے کہ اب مہیں کیا کرنا ہے' .....جیکس نے کہا۔ "اوہ۔ ٹھیک ہے۔ میں ابھی اس کے پیچھے جاتا ہوں اور اسے ہلاک کر کے اس سے تہارا چیک چین لاتا ہول' ..... آسٹن نے

"وصیان رکھنا۔ اس کی موت حادثاتی لکنی جاہئے۔ اسے ہلاک كرتے بى اس كا يىل فون توڑ كر ضائع كردينا تاكداس كے ساتھى جلداس سے رابط نہ کرعیں'' .... جیکس نے کہا۔ "تم بے فکر رہو۔ میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں' ..... آسٹن نے جے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اوے" ..... جبکس نے اطمینان تھرے کہے میں کہا اور ساتھ ى اس نے رسيور كريال ير ركھ ديا۔ اب اس كے چرے ي اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔

عران نے کرائے ہوئے آ تکھیں کھولیں۔ چند کمحول تک تو وہ خالی ذہن بڑا رہا پھر آ ہتہ آ ہتہ اس کے ذہن میں سابقہ واقعات اجا كر ہونا شروع ہو گئے جب وہ دالش منزل جانے كے لئے فليث ے لکا تھا اور پھر جیے ہی اس نے کار وائش منزل جانے والی سوک کی جانب موڑی تھی اس کے اس کی کار کے قریب سے گزرنے والی سیاہ رنگ کی ایک کار کی کھڑی سے ایک ہاتھ باہر آیا تھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز عمران کی کار میں

اس آدی نے جو چزچینی می وہ ایک بیند کرنیڈ تھا جوعران کی کار کی سائیڈ سیٹ پر کرا تھا اور اس بینڈ کرنیڈ کو دیکھتے ہی عمران نے کارکو بریک لگا کر روک لیا تھا اور پھر وہ کار کا دروازہ کھولتے بی باہر کود کیا تھا لیکن اس کے کودتے بی بم بلاسٹ ہوا تھا اور اس کے ساتھ بی عمران کو اپنے جم کے پرنچے اُڑتے ہوئے محسوں

ہوئے تھے اور ساتھ ہی اس کے دہاغ میں اندھرا چھا گیا تھا۔ اس نے چوک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر لیکفت اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس نے اشخے کی کوشش کی لیکن دوسرے لیے اے معلوم ہو گیا کہ وہ بیڈ کے ساتھ چڑے کی بیلٹول سے معبوطی سے بندھا ہوا ہے۔ اس نے سر اور آ کھوں کی گردش سے بید دیکھ لیا تھا کہ وہ ہینال کے کمرے میں موجود ہے۔ گردش سے بید دیکھ لیا تھا کہ وہ ہینال کے کمرے میں موجود ہے۔ عمران نے جم کو حرکت دی تو بیٹوں کر کے اس کے چہرے کا میکون اور گہرا ہو گیا کہ اس کا جسم بے حس و حرکت نہ تھا بلکہ اسے واقعی بیڈ کے ساتھ چڑے کی بیلٹول سے باندھا گیا تھا۔ وہ سوچنے واقعی بیڈ کے ساتھ چڑے کی بیلٹول سے باندھا گیا تھا۔ وہ سوچنے واقعی بیڈ کے ساتھ چڑے کی بیلٹوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ سوچنے کی بیلٹوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی کار میں بم کیوں کی کھلنے کی آ واز سائی دی۔

" فقر ہے عمران صاحب کہ آپ کو ہوش آ گیا۔ ہم سب آپ کے لئے واقعی بے حد پریشان تھے" ..... ڈاکٹر صدیقی کی آ واز سائی دی اور پھر وہ اور اس کے ساتھ کی ڈاکٹر عمران کے سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر صدیقی اور ان کے ساتھ آنے والے ڈاکٹروں کے چرے ڈاکٹر صدیقی اور ان کے ساتھ آنے والے ڈاکٹروں کے چرے مسرت سے جمران کو ہوش میں دیکھ کر ان سب کو واقعی دلی مسرت ہو رہی ہو۔

"جم سب میں صرف آپ اور آپ کے ڈاکٹروں کا پینل بی شامل ہے یا کوئی اور بھی موجود ہے ڈاکٹر صدیقی".....عمران نے

متراح ہوئے کہا۔
"ہارے ساتھ سر سلطان، ٹائیگر اور آپ کے باقی ساتھی بھی
موجود ہیں عمران صاحب۔ اور ہم سب پچھلے تین روز سے آپ کے
موجود ہیں عمران صاحب۔ اور ہم سب پھلے تین روز سے آپ
ہوش میں آنے کے منظر تھے''…… ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔
"تین دن۔ تو کیا ہیں تین دنوں سے یہاں ہوں''……عمران
نے چوک کرکہا۔

ے پولک رہاں ماحب۔ آپ پچھلے تین روز سے یہاں بے موثر رہے میاں بے ہوئی روز سے یہاں بے موثر رہے میاں ہوئی رہ مورک سے یہاں ہوئی رہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی مورک ہے ہوا کیا تھا''.....عمران دورکین مجھے یہاں کون لایا تھا اور مجھے ہوا کیا تھا''.....عمران

ے پوچا۔

"آپ کی کار کو بم سے اُڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ نے شاید بم پہنے سے پہلے ہی کار سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس چھلانگ نے ہی آپ کی زندگی بچا لی تھی ورنہ کار کے ساتھ آپ کے بھی پر نچے اُڑ جاتے۔ بہرطال آپ شدید زخی شے اور آپ کا ساتھی آپ کو فورا یہاں لے آیا تھا اور کئی گھنٹوں کی سر توڑ کوششوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی جان بچا لی گئی لیکن آپ کا بہت ساخون ضائع ہو گیا تھا اور آپ کے سر پر بھی چوٹ آئی تھی اس اخون ضائع ہو گیا تھا اور آپ کے سر پر بھی چوٹ آئی تھی اس لئے آپ نے ہوئی تھے اور آپ کو ہوئی ہی نہ آ رہا تھا جس کے باعث ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور ڈاکٹرز کے باعث ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور ڈاکٹرز کے باعث ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے جھے اور ڈاکٹرز کے باعث ہم شرار دیئے

تھے۔ اگر بہتر کھنٹوں تک آپ کو ہوش نہ آتا تو آپ کی جان کو خطرہ ہوسکتا تھا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس پاک ذات کا کرم ہو گیا کہ آپ کو بہتر کھنٹوں سے پہلے ہی ہوش آ گیا ہے۔ " بہتر کھنٹوں سے پہلے ہی ہوش آ گیا ہے۔ " بہتر گھنٹوں سے پہلے ہی ہوش آ گیا۔

"اب میری حالت کیسی ہے".....عمران نے پوچھا۔
"آپ کو زیادہ اندرونی چونیں آئی تھیں۔ سر پر کلنے والی چوٹ نقصان دہ ہے اور پچھنہیں ہوا ہے آپ کو۔ آپ کو ہوش آگیا ہے اب سرکی چوٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے" ..... ڈاکٹر صدیقی نے جا۔ دیا۔

"تو آپ نے میری اندرونی جسمانی چوٹوں کی وجہ سے جھے
ال طرح بیڈ پر باندھ رکھا ہے ".....عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"جی ہاں۔ بے ہوثی کی حالت میں آپ کی حرکت آپ کے
لئے خطرے کا باعث بن سکتی تھی اس لئے مجوداً آپ کو باندھا کیا
تھا تا کہ آپ کی رگوں میں خون کی گردش کو متوازن رکھا جا سکے اور
اندرونی چوٹوں کی وجہ سے ہوش میں آتے ہی فوراً اٹھنے کی کوشش
اندرونی چوٹوں کی وجہ سے ہوش میں آتے ہی فوراً اٹھنے کی کوشش
مجی آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی "..... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔
"آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے جھکے کی وجہ سے اندرونی

"بال- بيضروري فنا"..... داكر مديق نے كيا-

"الله تعالى نے مجھے ئى زىرگى دے كر ثابت كر ديا ہے كه وه والله تعالى نے مجھے ئى زىرگى دے كر ثابت كر ديا ہے كه وه والله تعالى نے ميں كوارا نه مرول".....عمران نے كہا تو ڈاكٹر صديقى بے اختيار بنس پڑے۔

"تو پر آپ جاری ہے شادی کر لیں تاکہ آپ دوبارہ اس طرح یہاں آئیں تو ہم آپ کی زندگی بچانے کی بجائے آپ کو سیدھا جنت کے سفر پر روانہ کر سیس" ..... ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر صدیقی ہے کھڑے ڈاکٹر صدیقی سے کھڑے ڈاکٹر صدیقی سے دیادہ عمران سے کلوز تھا۔ اس کی بات س کر عمران بے اختیار ہنس مڑا۔

"اگریدکام آپ اپ ہاتھوں سے سر انجام دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس طرح میں جنت میں آپ سے پہلے پہنچ کر آپ کے حصے کی حوروں کو بھی اپنا سکوں گا"..... عمران نے ترکی بہتر کی جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر شیرازی اور ڈاکٹر صدیقی سمیت دہاں موجود تمام ڈاکٹر ہنس پڑے۔

"باہر آپ کے ساتھی موجود ہیں۔ کہیں تو ان کو اندر بجوا دول۔ وہ سب آپ کے لئے بیحد پریٹان ہیں'۔.... ڈاکٹر معدیق نے کما۔

"ال- بھیج دیں ".....عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر وہ سب تیزی سے مڑ کر بیرونی وروازے کی طرف پوھتے چلے مجے۔ پچھ بی ور میں سرسلطان، ٹائیگر اور سیرٹ

"تنوريد بتاؤكم ما كياكررب تع اور حمين مادف كا کیے پہ چلا'....عمران نے پوچما-"ہم سب وانش منول کے میٹنگ ہال میں تھے۔ جب چیف نے ہمیں تم سے ملنے کے لئے کراؤان ہول جانے کا کہا تھا۔ باقی سب تو روانہ ہو سے لین وائش منزل سے تکلتے ہی میری کار خراب ہو گئے۔ میں نے ان سب کو جانے کا کہا اور پھر میں اپنی کار قریب موجود ایک ورکشاپ میں لے گیا جہال کار ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگ گیا اور جب میں کار لے کر وہاں سے لکا تو موڑ پر میں نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ٹریفک بھی رکا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نکل جاؤں لیکن پھر میں نے آیک آ دی سے یو چھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ ایک کار میں وحما کہ ہوا ہے جس میں ایک آدی شدید زخی ہوا ہے۔ وہ آدی کار میں دھاکہ ہونے سے قبل نكل كيا تھا اور ايك طرف سؤك كے كنارے ير بردا ہوا تھا۔ ميں نے کار سائیڈ پر روک اور پھر آ کے بردھا۔ اس وفت تک پولیس بھی بھنے چکی تھی۔ سڑک کے کنارے پر جب میں نے بے ہوش اور خون سے لت بت آ دی پر نظر ڈالی تو وہ تم تھے۔ میں نے بولیس والول کو اپنا تعارف سنٹرل اللیلی جنس آفیسر کے طور بر کرایا اور انہیں یہ مجی بنا دیا کہتم سنٹرل اعلی جس کے ڈائر یکٹر جزل سرعبدار مل كے بينے على عران مولين وہ بعد نے كر حميس في ميتال لے جايا

سروس کے ارکان جفے کی شکل میں کمرے میں مس آئے اور انہوں نے عمران کے بیڈ کو جاروں طرف سے تھیر لیا۔ ان میں فور مثارز شامل تبیں تھے۔عمران کو ہوش میں دیکھ کر ان سب کے چرے جمکا رہے تھے اور وہ بے حد پرمسرت دکھائی دے رہے تھے۔ "عمران صاحب الله تعالى نے آپ پرخصوصى نظر كرم كيا ہے جوآب اس خوفناک حادثے کا شکار ہونے کے باوجود زندہ نی مجے

ہیں''..... کیپٹن تھیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " الله الله تعالى كا خصوصى كرم بى ہے كه ميس تم سب کے درمیان موجود ہول ورنہ میرا رقیب روسفید خوش ہو رہا ہوتا۔ اب مجھے زندہ ویکھ کر اس کے چرے پر بارہ بجے ہوئے ہیں"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وتہیں۔ الی بات تہیں ہے۔ تنور بھی تہارے کئے اتنا ہی فکر مند تقا جتنا كہ ہم سب تہارے كئے تھے اور يتم توركى وجه سے ای اس وقت زندہ ہو۔ یہی مہیں جائے حادثہ سے شدید رحی حالت میں اٹھا کر یہاں لایا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر صدیقی بروقت تہارا علاج کر سکے' ..... جولیانے کہا۔

" ہاں۔ اس کے لئے تو میں واقعیٰ اس کا مفکور ہوں اور یہ اس کی دعاؤں کا اثر ہے جو میں زندہ فی کمیا ہوں ورنہ جنت میں بیٹا حوروں سے جنتی کھل لے کر کھا رہا ہوتا اور لذیز مشروب لی رہا ہوتا".....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو جواب ميں تؤريجي مسكرا M/W.PAKSOCI

تھا''....توریے جواب دیا۔ ''اور کار کا نمبر۔ کیا وہ بھی اس نے نہیں دیکھا''.....عمران نے

پو پھا۔

"اس نے کار کا نمبر دیکھا تھا۔ بی نے چیف کو بتایا تھا لیکن چیف کے بتایا تھا لیکن ہے چیف کے بتایا تھا لیکن ہے چیف کے معلوم کرنے پر پہتے چلا ہے کہ وہ کارکس پارکٹ سے چوری کی گئی تھی جو بعد بیں جھے ایک مڑک پر ان گئی تھی۔ بیس نے اس کار کے اندر سے فنگر پڑش انھوانے کے انظامات کئے تھے لیکن کار بیس سوائے مابقہ مالکان کے اور کسی کے فنگر پڑش نہیں ملے ویے بھی بینی شاہد کے مطابق اس نے جس ہاتھ کو بم اچھالتے دیکھا تھا اس ہے فنگر پڑش ملنے دیکھا تھا اس ہے فنگر پڑش ملنے کے چانسز کیے ہو سکتے ہیں' ۔۔۔۔۔ تنویر نے کہا تو عمران ایک طویل مانس لے کررہ گیا۔

" کین عمران صاحب یہ تملہ کس نے کیا تھا۔ کیا آپ کسی کیس پر کام کر رہے تھے جبکہ ہماری چیف سے بات ہوئی تھی اور ان کے مطابق کوئی کیس شروع نہیں ہوا ہے " ..... صالحہ نے کہا۔ "کیس تو واقعی کوئی نہیں ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ کسی کے دل میں پرانا درد جاگا ہواور اس نے مجھ سے پرانا بدلا لینے کی کوشش کی ہو " .....عمران نے کہا۔

"الله و كون موسكتا ہے جس نے دن ديهاڑے آپ يراس انداز ميں حمله كيا"..... مندر نے كها۔ جائے گا اور پہلے پولیس کارروائی ہوگی۔ میں نے فوراً چیف کو کال کر کے اصل صورتحال سے آگاہ کیا تو تھوڑی ہی دیر میں پولیس کو احکامات مل کئے اور میں تمہیں اپنی کار میں ڈال کر پیشل ہپتال لے آیا اور اب تمہیں ہوش آیا ہے' .....تویر نے مختفر الفاظ میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"پوری تفصیل بتاؤ۔ جب تم پہنچ تو کیا پوزیش تھی اور میری کیا حالت تھی اور میں کس حد تک زخی ہوا تھا".....عمران نے کہا تو تؤیر نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔

"کار میں بم پھیکنے والے کا پھے پہ چا" ..... عمران نے کہا۔
"میں نے تمہیں ہپتال پہنچا کر واپس جائے حادثہ پر پہنچ کر
آئی وہنس سے پچھ معلومات حاصل کی تھیں۔ ان میں سے ایک
آدی نے سیاہ رنگ کی ایک کارکو تمہاری کار کے قریب سے گزرتے
اور بم پھیکتے دیکھا تھا۔ وہ آدی انفاق سے تمہاری کار کے پیچے ہی
تھا چونکہ تمہاری کار کی جیت نہیں تھی اس لئے اس آدی نے سیاہ
کار والے کو تمہاری کار میں بم اچھا لئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فورا
کار روک لی تھی ورنہ جس طرح تمہاری کار دھا کے سے اُڑی تھی
اس کی کار بھی جاہ ہوسکتی تھی" ..... تنویر نے کہا۔

من من مار من بادر من من المسلم ويوس بها من المسلم المسلم

ودنیس۔ اس نے مرف بم میسکنے والے کا ہاتھ باہر آتے ویکھا

"جو بھی ہے۔ اس کا پت چل جائے گا۔ اسے بس بی پت چل جائے کہ اس کا حملہ ناکامیاب رہا ہے تو وہ بیکوشش دوبارہ بھی کر سكتا بي "....عمران نے كہا۔

" تب تو آپ کی حفاظت کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کہیں تو مم آپ کی محرانی رکیس کے "..... کیپٹن تھیل نے کہا۔

وونہیں۔ جب تک میں ہپتال میں ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے سپتال سے نکلوں کا تو دیکھا جائے گا".....عمران نے کہا۔ "اجها زياده باتيس نه كرو اور چپ جاپ ريسك كرو" ..... جوليا

"تہاری نظر میں ریٹ کے کہتے ہیں"..... عران نے محراتے ہوئے کہا۔

"فضول باتیں مت کرو اور ذہن اور اعصاب پر دباؤ نہ ڈالو' ..... جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وتو چر میں اس وقت بھی ریٹ ہی کر رہا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن اور اعصاب پر دباؤ پڑنے کی بجائے پہلے سے موجود دباؤ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے جبکہ جھ ے خاموتی کا دباؤ برداشت تہیں ہوتا''.....غران نے کہا تو وہ

"اجما وہ سرسلطان کہاں ہیں سنا ہے وہ بھی آئے سے "-عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ وہ بھی ہارے ساتھ ہی موجود تھے۔ وہ ہمارے ساتھ اندر آ رہے تھے لین کرے میں داخل ہوتے ہی ان کے سیل فون ی منٹی بج اٹھی تھی تو وہ واپس باہر چلے محت تھے ہوسکتا ہے کہ انہیں كوئى ضرورى فون آسميا ہو' ..... جوليانے كہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا۔ ٹائیگر ایک طرف خاموش کھڑا ان کی باتیس سن رہا تفا۔ ای کمے ڈاکٹر صدیقی ایک بار پھر اندر آ گئے۔

" ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میری یہ بے حرکتی کب حتم ہوگی۔ مجھات ایا لگ رہا ہے جیے میں قیدی ہوں ".....عمران نے کہا۔ "آپ کی کلینگ جلد ہی جمع کر دی جائے کی عمران صاحب۔ وو تحفظ اور گزار کیس پھر آپ کو آزاد کر دیا جائے گا''..... ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور پھر وہ عمران کو معمول کے مطابق چیک کرنے کھے۔ ڈاکٹر صدیقی کا جواب س کر عمران کے چیرے یر اظمینان كے تارات اجرآئے تھے۔

"فیک ہے اب تم واقعی ریسٹ کرو۔ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یمی جا کر آرام کرنا ہے' ..... جولیانے کہا۔ " ال تعلی ہے۔ لیکن فورسٹارز کہاں ہیں۔ ان میں سے کسی کا چرہ دکھائی جیس دے رہا ہے "....عران نے کہا۔ "چیف نے بتایا تھا کہ وہ کسی مشن پر تاران کئے ہوئے ہیں''.... جولیا نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا ممبران محددیرای کے پاس رہے اور پھراس سے اجازت لے کر وہاں

سے نکلتے چلے گئے۔ "ٹائیکر"..... عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا جو ایک طرف خاموش كمزا تغابه

"لیس باس" ..... ٹائیگر نے آکے بوھ کرکھا۔ "مم كيول خاموش مو" .....عمران نے يو چھا۔ "میں خاموش تہیں ہوں باس۔ میں تو ممبران کے جانے کا انظار كرديا تما" ..... تائيكرنے كها

"اب وه چلے محتے ہیں".....عمران نے کہا۔ "لیس باس اور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے واقعی آپ کو ئی زندگی دی ہے' ..... ٹائیگر نے انتہائی پرخلوص کیج میں کہا۔ " فكرية الملكرة تم في توركى سارى باتيس س لى بين"-عران

"لیس باس- آپ کو ہوش آ گیا ہے اس کتے مجھے اطمینان ہو محمیا ہے اب میں اس حملہ آور کو تلاش کر لوں گا۔ ہر صورت من '.... ٹائیر نے کہا۔

ووس بوائث پر تلاش کرو کے اے ".....عمران نے بوچھا۔ "جس جگہ اس نے کار چھوڑی تھی وہاں اسے کی نہ کی نے ضرور دیکما ہوگا۔ ایک بار اس کا طیہ معلوم ہو جائے تو چر میں اس ك آسانى سے بھی جاؤں گا"..... ٹائير نے كہا۔ "وو میک اپ می بھی تو ہوسکتا ہے ".....عران نے کہا۔

وديس باس لين اس كى حال وهال اور اس كا قد كا محد تو ميك اپ میں نہیں جہب سکتا۔ مجھے یقین ہے میں اسے وطونڈ نکالوں گا''..... ٹائیگر نے کہا۔

"اجھا ڈاکٹر صدیق کے کہنے کے مطابق میں اسکلے دو مھنٹول تك اس قابل مو جاؤل كا كه الحد كرچل بحرسكول-تم ايسا كروكه جاتے ہوئے رانا ہاؤس جوزف یا جوانا کو کال کر کے میرے بارے میں بتا دینا اور ان سے کہنا کہ وہ کار لے کر آ جا تیں میں ان کے ساتھ وقتی طور پر رانا ہاؤس شفٹ ہو جاؤں گا' .....عمران نے کہا تو ٹائیکرنے اثبات میں سر بلا دیا۔عمران نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔عمران دو کھنٹوں تک وہیں رہا پھر جوزف اور جوانا دونوں بی اس کے پاس بھی مسئے۔عمران کی حالت د مکھ کر انہیں شدید دکھ اور افسوس ہوا تھا۔

"بياق انتائي زيادتي ہے باس كه آپ يراس قدر شديد جان ليوا حملہ ہوا اور ہمیں کی نے اطلاع بی نہ دی ".... جوزف نے عمران ے شکایت بمرے کیج میں کہا۔

"ديس ماسر-كيا آب كے غلام اس قدر ناكارہ مو يكے بيس كه اب كوئى مميل يوچفتا عى جين ".... جوانا نے تاسف مرے ليج

"ارے ارے م دونوں فکر نہ کرو۔ میں تھیک ہوں۔ تین دنوں ے میں بھی بے ہوئی ہوا ہوا تھا۔ ہوئی میں ہوتا تو حمیس اطلاع كے ہاتھ ميں بكرا ديتے".....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو وہ دونول مسكرا ديئے۔

"ابتم باہر جاؤ۔ میں مجھ در اور آرام کرنا جابتا ہوں"۔عمران نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر بلائے اور کمرے سے باہر چلے مئے۔ تھوڑی در کے جوزف کارڈ لیس فون پیس لے کرآ حمیا۔ "سوری باس- ٹائیگر کی کال ہے۔ وہ ایم جنسی بات کرنا جاہتا ہے' ..... جوزف نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا کر اس

"عمران بول رہا ہوں".....عمران نے فون پیس کان سے لگاتے ہوئے کہا۔

" ٹائیکر بول رہا ہوں ہائ ".... دوسری طرف سے ٹائیکر کی آ واز سنائی دی۔

"لیں۔کوئی رپورٹ".....عمران نے پوچھا۔

"يس باس- من نے آب يرحمله كرنے والے كا يد لكا ليا ے ' ..... ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران کی آ تکھیں چک اتھیں۔ " كيے۔ تفصيل بتاؤ".....عمران نے كہا۔

"جہال آپ کی کار پر بم پھینکا گیا تھا وہاں کے لوگوں سے اور پرجس جگہ سے وہ کار می ہے جس میں سے آپ پر حملہ کیا حمیا تھا۔ وہاں اردگردموجود لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کارے ایک لما تونكا آدى بابرلكا تفا اور يحد دور جاكر ايك فيلسى من سوار بوكيا

دیتا۔ چلو آئندہ سبی میرا دوبارہ جب بھی ایکیڈنٹ ہوا یا مجھ پر جان لیوا حملہ ہوا تو میں بے ہوش ہونے یا پھر مرنے سے پہلے کم از مم حمهي ايك فون ضرور كر دول كا".....عمران في مسكرات بوئ کہا تو وہ دونوں بے اختیار ہس پڑے۔

"اب بنستا بند كرو اور محص يهال سے لے چلو۔ تين دن ب ہوتی کی حالت میں مجھے اس کرے میں رکھا گیا ہے اور غضب خدا كالمجصے بيٹريراس طرح باندها كيا تھا جيے ڈاكٹر حضرات كو ڈر ہوك میں بے ہوتی کی حالت میں ہی اٹھ کر نہ بھاگ جاؤں' .....عمران نے کہا۔ جوزف اور جوانا نے عمران کو اٹھایا اور پھر عمران ان کے ساتھ بغیر می سہارے کے آہتہ آہتہ چانا ہوا میتال سے باہر آ كيا- تھوڑى بى دىر ميں وہ ان كے ساتھ كار ميں بيھا رانا ہاؤس كى طرف اُڑا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں رانا ہاؤس کے ریب روم میں موجود تھے۔

"بوا کیا تھا ہاس۔ کس نے آپ پر حملہ کیا تھا".... جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"باس- ایک بار مجھے اس کا نام بنا دو میں ابھی جا کر اس کی بوٹیاں نوچ لوں کا اس کے کلاے کر دول گا' ..... جوانا نے عصیلے

"اس كا مجمع علم معتات من اس لا كرتهارب سامن كمراكر دينا جوزف اس كى كمال أتار لينا اورتم اس كى بديال توركر اس پوچھا۔

دنیں ہاں '.... ٹائیگر نے جواب دیا۔
دنیں ہاں '... ٹائیگر نے جواب دیا۔
دنٹھی ہے۔ تم فورا وہاں پہنچو اور ان دونوں کی گرانی شروع کر دو۔ یاد رہے تم نے جھے ان کے بارے میں تفصیلات بتانی ہیں پر میں ان کی بحر پور گرائی کراؤں گا' ..... عمران نے کہا۔
درسرف گرانی۔ کیوں ہاں' ..... ٹائیگر نے چو تکتے ہوئے اور جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

"جو پرحملہ کی اہم مقصد کے لئے کیا ہے اور تم بتا رہے ہو کہ
ان دونوں کا تعلق کا نڈا سے ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کا نڈا
کے افراد کو جھ پر اس طرح حملہ کرتے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔
جب تک ان دونوں کے یہاں آنے کے عزائم کا پیت نہیں چل جا تا
میں انہیں چھٹرنا نہیں چاہتا۔ راڈش نے جس طرح سے جھ پر حملہ
کیا ہے وہ انہائی تربیت یافتہ معلوم ہوتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہاں صرف جھے ہلاک کرتا نہیں کچھ اور
معلوم ہو جائے یا وہ دونوں کی جائے تو ہوسکتا ہے کہ ان کا مقصد
معلوم ہو جائے یا وہ دونوں کس کے کام کرتے ہیں اس بات کا پیتہ
علی جائے" .....عمران نے کہا۔

"لیں باس۔ بیں سمجھ کیا ہوں۔ بیں ان کی محرانی کرتا ہول"..... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے کال ڈسکنک کر دی اور وہ چند کھے سوچتا رہا مجراس نے فون آن کیا اور اس پر جیزی سے نمبر

تفا۔ میں نے اس آ دمی کا حلیہ ہو جھا اور پھر میں نے وہال موجود تنیکسی ڈرائیوروں سے بات کر کے اس میکسی ڈرائیورکو ڈھونڈ نکالا جو اس آ دمی کو لے کر حمیا تھا۔ اس فیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈنے میں مجھے وقت لگالیکن پھر وہ آ دی مجھ مل گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق سیکیل بولیس سے ہے تو وہ ڈر کیا۔ جب میں نے اسے اس آ دمی کا حلیہ بتایا تو اس نے فورا اس آ دمی کو بیک کر کے سٹون كلب جھوڑنے كا بتايا تھا۔سٹون كلب ميں ميرے چند مخر دوست موجود ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں تقدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیرملی جس کا نام راؤش ہے ایک اور غیر ملکی آ دی جس کا تعلق کانڈا سے ہے کے ساتھ سٹون کلب کے مالک اور جزل منجر لاٹان کے خاص مہمان ہیں۔ آپ پر جب حمله کیا عمیا تھا اس وقت راؤش ہی باہر عمیا ہوا تھا اور آپ پر جملے کے تھیک ہیں منك كے بعد وہ والي كلب پہنچ عميا تھا اور پھر وہ اینے دوسرے ساتھی کے ساتھ جس کا نام جیگر ہے کلب سے باہر چلا کمیا تھا۔ میرے مخبرنے بتایا ہے کہ ان دونوں کو کلب ك مالك لاثان في ابراركالوني مين ايك عاليشان ربائش كاه دے ر می ہے جہاں وہ رہتے ہیں اور لاٹان نے وہاں ان کی ضروریات کے تمام انظامات کر رکھے ہیں۔ دونوں کے لئے الگ الگ اور نمو ماول کی کاریں بھی ہیں' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ وو كي حميس اس ربائش كاه كا پيد ل كيا ہے .... عمران نے

یریس کرنے لگا۔

"صفدر بول رہا ہوں"..... رابطہ ملتے ہی صفدر کی آواز سنائی

"عمران بول رہا ہوں۔ تم تنویر اور کیٹن تکیل کو لے کر فورا رانا ہاؤس آ جاؤ۔ مجھے تم تینوں سے چند ضروری باتیں کرتی ہیں'۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔

" محمك ہے۔ ہم تيوں اتفاق سے ساتھ بى بيں اس لئے بيں منك تك رانا ہاؤس پہنچ جائيں كے ".....صفدر نے جواب ديا تو عمران نے رابط حتم کر دیا اور پھر ہیں منٹ بعد وہ تینوں اس کے

"اب آپ کی طبیعت کیسی ہے عمران صاحب".....مندر نے

"فكر ب الله كا اب كافى بهتر محسوس كر ربا مول".....عمران

"م نے ہمیں ضروری باتیں کرنے کے لئے بلایا تھا".....تور نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"الله عنه الله محصے بتایا تھا کہ تم تینوں ایک الگ کروپ بنانا جابيت هوتاكهتم بمى فارغ اوقات من سنيك كلرز اور فورسارز ی طرح کام کرسکو "....عران نے کھا۔

"جی ہاں عمران صاحب۔ آپ ہمیں صرف غیر مکی معنو پر لے

جاتے ہیں جس سے ہم معروف رہے تھے لیکن اب بیاسلم بھی انتائی مدود ہوکر رہ کیا ہے۔آپ ہمیں اپنے ساتھ مشنز پر ضرور لے جاتے ہیں لین ہمیں اپنے طور پر کام کرنے کا کوئی موقع میسر جیں آتا ہے اور ہم بس آپ کے پیچھے تھن بھاگ دوڑ بی کرتے رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات تو الیا ہوتا ہے کہ جمارے حصے میں بھاگ دوڑ بھی نہیں آئی۔ ہم ایک بی جکہ بیٹے رہ جاتے ہیں اور

آپ اپنے شاکرد ٹائیگر یا پھر جس ملک میں مشن ہو اس ملک کے فارن ایجنوں کے ساتھ مل کرمش ممل کر لیتے ہیں اور ہم آب کے ساتھ مندلکائے والی آ جاتے ہیں جیسے ہم کی مشن پر ند مے ہول بلکہ تھن سیر و تفریح کرنے کے لئے سے موں اور ساری جمع ہو بھی أڑا كر بے نيل ومرام والى آ رہے ہول" ..... صفرر نے كھا۔ "تو کیا مہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ سارے معن میں

"دنہیں۔ الی بات نہیں ہے۔مشن ممل ہونا ہمارے ارادوں اور ہارے جذبات سے برے کر ہے۔مغن کو ہرمورت میں ممل ہوتا چاہئے۔ چاہے وہ آپ کریں یا ہم' ..... کیپٹن ظلیل نے کہا۔ "ہم مرف اتنا جاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کھے کام کرنے کا موقع کے۔ ہم اسپے طور پر ہاتھ یاؤں ہلاعیس اور ملی مفاد کے لئے کھ كرعيل اور كحوفيل توجميل ايسے افتيارات تو ملنے جائيل كه بم

عمل کرتا ہوں اور حمہیں کام کرنے کا کوئی موقع میسر حبیس

آتا".....عمران نے کہا۔

شروع کر دیں سے "..... کیپٹن فلیل نے کہا۔ "مطلب تم اینے گروپ کے ساتھ ایک اور گروپ بھی بنانا چاہتے ہو''....عمران نے کہا۔

"فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہوئی تو ہم اپنی معاونت کے لئے کچھ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں وہ بھی اینے اخراجات پر "....مفدر نے جواب دیا۔

"اور ان کے اخراجات تم کیے پورے کرو مے ".....عمران نے

" یہ کیا مشکل ہے۔ یہاں کیم رومز کی کی تہیں ہے۔ ضرورت ردنے پر ہم چوروں کے گھر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں' ..... کیپٹن ظلیل نے کہا تو عمران ہنس پڑا۔

"توتم اب چوری اور ڈاکے بھی ڈالو گے۔ اس کا مطلب تو يى ہے كہ تم ابنا الك سے كرمنل كروب بنانا جاہتے ہو تاكہ دوسرول کی جیبیں کاٹ سکو' .....عمران نے کہا۔

"الی بات جیں ہے۔ چوروں سے چوری کا مال حاصل کر کے نیک کامول میں صرف کرنے سے کوئی مناونہیں ہوتا۔ ہم یہ کام تب كرين مے جب مم مالى طور پر كمزور موں مے اور كى كيس پر كام كرنے كے لئے جميل مالى اعدادكى اشد ضرورت ہوكى ورنہ جم برائی سے تب بھی اتنا عی دور رہیں کے جتنا اب رہتے ہیں"۔ تنویر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنیا عیس جوشرافت کا نقاب چڑھا کر اندر بنی اندر ملک کی جریس کھو کھی کر رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا''.....تنور نے کہا۔

"" تو یه کام تم بغیر کوئی گروپ بنائے بھی تو کر سکتے ہو۔ ضروری تو تہیں کہ اس کے لئے تم ایک ایسا گروپ بناؤ جو سرکاری بھی ہو اور پرائیویٹ بھی۔ مطلب کام تم پرائیویٹ انداز میں کرو اور متخوایں سرکارے وصول کرو' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جم نے کب کہا ہے کہ ہم سرکاری طور پر کروپ بنانا جائے ہیں۔ ہم سرکاری طور پرسیرے سروس کے لئے بی کام کرتے رہیں کے۔ الگ گروپ بنا کر ہم اس وقت کام کریں کے جب مارے یاس سیرٹ سروس کی طرف سے کوئی کیس نہ ہوگا''.....صفدر نے

"اليي صورت مين توتم دو طرف الجھے رہو كے۔ اگرتم ايخ طور پر سی کیس پر کام کر رہے ہو کے اور اچا عک مہیں سرکاری احكامات مل جائيس كمهميس بإكيشيا سيرث سروس كممران كمطوز يركام كرنا ہے تو اس كے لئے كيا كرو كے ".....عران نے كہا۔ "اس کے لئے یا تو ہم وقتی طور پراہیے کیس کو چھوڑ دیں مے یا مجر اینے ساتھ چند ایسے افراد رکھ لیں کے جو ہاری غیر موجودگی میں اس کیس پر کام کرتے رہیں کے اور جب ہم سیرے مروس والا مش كمل كر كے والي آ جائيں سے جب اس كيس پر دوبارہ كام

٠*٠٦*٠;

Ë,

"ا يكش كروب نام تو اجها بيكن اس من مجمد كم محسوس موتى ہے''....عمران نے کہا۔ ور کی کیسی کی "....مفدر نے پوچھا۔

"ایکشن گروپ تو کسی کا بھی ہوسکتا ہے۔ بیانام تو مجرم طبقے کے افراد بھی رکھ سکتے ہیں۔ کرمنلو بھی اپنے ساتھ ایسے بی گروپ ر کھتے ہیں جنہیں وہ ریڈ گروپ یا ایکشن گروپ کہتے ہیں'۔عمران

"تو پھر آپ بتائيں كہ مارے كروپ كا كيا نام مونا عاہے'' ..... کیٹن طلیل نے کہا۔

"تین افراد کے گروپ کو میں کیا نام دول۔ چھوٹا سا ٹرائی اینکل ٹائپ کروپ ہے ہیدتم تینوں منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہو۔ ہر کام میں مہارت رکھتے ہو بلکہ پیٹے کے اعتبار سے ایکشن ماسرز ہواس کئے تہارے کروپ کا نام بھی اس مناسبت سے بی ہونا جاہے تاکہ سننے والے پر اس کی وهاک بیٹے سکے ".....عمران نے

" چلیں بیمسکدخود آپ نے بی حل کر دیا ہے " ..... کیٹن ظلل نے محراتے ہوئے کہا۔ "میں نے حل کر دیا ہے۔ کیا مطلب ".....عمران نے جران ہو

"آپ نے باتوں بی باتوں میں ہارے گروپ کو ایک نام

"تو کیا پرتم سب برے کام چھوڑ دو کے".....عمران نے کہا۔ "ہم پہلے کون سے برے کام کرتے ہیں جو اب چھوڑ ویں عے "..... تنور نے منہ بنا کر کہا۔

"تہارا سب سے برا کام تو یمی تہارا بات بات پر منہ بنانا ہے۔ اگر میہ چھوڑ دو تو یقین کرو کہتم میں اور پرٹس جارمنگ میں کوئی فرق نہیں ہے'....عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن تھیل کے ساتھ تنور بھی بنس پڑا۔

"عمران صاحب۔ آپ شاید ہاری باتوں کوسمجھ نہیں رہے بن "....مفدر نے کہا۔

"توتم سمجما دو ہوسکتا ہے کہ میرے دماغ پر دھاکے کا اب بھی اڑ ہو اور تم جو کہہ رہے ہو وہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہو' .....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"جم برائی کے خلاف جہاد کرنا جائے ہیں اور اس سے برا جہاد كوئى نہیں كہ ملك سے برائى كوج سے اكھاڑ بھينكنے كے لئے كام كيا جائے''.....توریے کہا۔

"چاواکر میں چیف سے اجازت لے کر تمہارا ایک الگ کروپ بنا دوں تو تم اس كروپ كا نام كيا ركھو كے۔ نام زور دار ہونا جاہئے جیے سنیک کلرز اور فورسٹارز کا نام ہے' .....عمران نے کہا۔ "ہم نے اپنے کروپ کا نام پہلے بی سوچ رکھا ہے۔ ایکشن مروب تاكه بم ہروفت إن ايكشن رہيں''..... تنوير نے كها۔

وے دیا ہے " ..... کیٹن کھیل نے کہا۔

"کون سا نام" ..... صفدر نے چونک کر کہا۔ توریجی اس کی طرف و کچه ربا تھا۔

"عران صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیشے کے اعتبار سے ایکشن ماسرز میں تو پھر کیوں نہ ہم اینے کروپ کا نام میں رکھ لیں۔ ا یکشن ماسرز کروپ' ..... کیپٹن فلیل نے کہا۔

''ایکشن ماسٹرز کروپ۔ کڈشو۔ واقعی اچھا نام ہے اور تم تینوں ر سوٹ بھی کرتا ہے لیکن ایکشن ماسٹرز مروب لمبا نام ہو جاتا ہے اس لئے یہ نام تھوڑا سا چھوٹا ہونا جائے۔ ایکشن ماسٹر ہی ٹھیک ہے''....عمران نے کہا۔

"ہاں۔ واقعی یہ اچھا نام ہے اور ہمارے کئے قابل قبول بھی".....تور نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"ہاں حمہیں تو قبول ہونا ہی ہے تم اس مروب کے ڈیشنگ ا یجند جو ہو کے اور ایکشن ماسٹر اور ڈیٹنگ ایجنٹ میں فرق ہی کیا ہوتا ہے' .....عمران نے کہا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔

"اب مارے اس ایکشن ماسر کروپ کو آپ نے فعال کرنے كے لئے چيف سے اجازت ولائی ہے اور ہم جائے ہیں كہ يہكام سوائے آپ کے اور کوئی نہیں کرسکتا ہے۔ چیف نے بھی جمیں اس سلیے میں آپ سے بی بات کرنے کا کہا تھا''.....کیپٹن کھیل نے

"اچھا چلو آگر میں اس کروپ کو فعال کرا دوں اور تمہارے لئے کوئی کیس ویس کروں تو کیا تم مجھے ایکشن ماسٹر کا چیف بنا وو کے''....عمران نے کہا۔

"تم تو پہلے ہی بنائے ہو۔ سی میں جرأت ہے كہ مہيں بنا سكے " .... تور نے بدی ممری بات كرتے ہوئے كہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیپٹن فلیل اور صفدر بھی تنویر کی اس ممری بات پر اسے تحسین بحری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

"سبحان الله- كيا جواب ديا ہے- زبان كسى جيز وهار تكواركى طرح چلے کی ہے۔ لگتا ہے نئ نئ دھار لکوائی ہے '.....عمران نے بنتے ہوئے کہا تو توریعی بنس برا۔

"تہاری زبان کی دھار کا تو کوئی بھی مقابلہ تبیں کرسکتا۔ میں نے تو عام ی ایک بات کی ہے' ..... تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "الحجى بات ہے۔ اى كو ذبانت كہتے ہيں ".....عمران نے كہا۔ "كياآب واقعي مارك لئے چيف سے بات كريں كے اور كيا آپ کویفین ہے کہ چیف آپ کی بات مان جائیں کے اور ایکشن ماسٹر کروپ کوفوری فعال کر دیں مے ".....صفررنے کہا۔ "چیف اس کروپ کوفوری فعال کرے کا یانہیں اور اس کروپ

كمتعبل مي متعل رہے كے كيا امكانات بي اس كے بارے میں کھے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ میری اس سلسلے میں چیف سے بات ہو چی ہے۔ چیف نے بی جھے سے کہا تھا کہ میں تمہاری بات غور

سے سنوں اور اگرتم تینوں کو کسی کام دھندے پر لگا سکوں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو بھی کرنا ہے تم سب کو اپنی صوابدید يري كرنا موكار اسسلط مين تم باكيشيا سيرث مروى سے بث كر جو وسائل حاصل كرنا جاموكر سكتے مو-تنہارے پاس پہلے سے بى مینی کاروز موجود ہیں ان کاروز کی مدد سے تم سی بھی مکھے ہے كام لے سكتے ہو۔ عارضى طور پر جوليا اور صالحہ كو بھى تم اپنے كروپ من شامل كر عكم مو تاكه جهال ليدير مجرم سامنة آئيس تو أنبيس سنجالنے کے لئے وہ تمہاری مدد کرسیس اور جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوتو تم باقاعدہ میرے نام کا چیک جاری کر کے میری خدمات مجی حاصل کر سکتے ہولین اس کے لئے حمیس مجھے پہلے چیک دینا ہوگا پھر کام لینا ہوگا۔ ایا تبیں چلے گا کہ پہلے کام پھر وام- اس معاملے میں چیف ہے میں پہلے بھی کئی بار وحوکا کھا چکا ہوں۔ کم از کم میں تم تینوں سے دھوکا تہیں کھانا جا ہتا۔ بولومنظور ہے تو میں اس کروپ کے بنانے کی اجازت دلوا دیتا ہول ورنہ جاؤ چیف کو مناو اگر وہ مان جائے تو بنا لیتا اپنا کروپ ".....عمران نے تيز تيز بولتے ہوئے كہا۔

"ہمیں تہاری ساری شرطیں منظور ہیں کیکن اینے کروپ کے تحت ہم اپنا ہر کام خود کریں کے اور اگر ہمیں تہاری ضرورت نہ مولی تو پرہم تم سے بھی کوئی مدونیس لیں کے اور جب ہم تم سے کوئی مدد عی تہیں لیں سے تو ہمیں کوئی چیک حمیں دینے کی

ضرورت ہی کیا ہو گی' ..... تنور نے کہا تو عمران بے اختیار ہس

" يبعی نميک ہے۔ بہرحال میں جوليا اور صالحہ کو بلا ليتا ہوں۔ البیں بھی ساری بات بتا دو اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ تمہارا لیڈر کون ہوگا۔ اب ظاہر ہے كروپ ليڈر كے بغير تونيس بنآ اور ميں محر کہوں گا کہ جھے سے اچھا لیڈر حمیس چراغ لے کر ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا".....عمران نے کہا۔

"جراغ كا زمانه كيا\_ مارے ياس بورا ياور پلانك بھى موتو مم پر بھی جہیں وحویدنے کی کوشش نہیں کریں گئے'..... تنویر نے منہ بنا كركها توعمران أيك بار پربس يدا-

"ايا كرتے بي كرمس جوليا اورمس صالحه كو بلاكر بم سب آپس میں ووٹک کر لیتے ہیں جس کے حق میں زیادہ ووٹ ہول ے وہی ایکشن ماسر کروپ کا لیڈر بے گا اور مستقل طور پر اس گروپ كا وى ليدررے كا".....مفدر نے كہا-

" وجہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مستقل طور پر گروپ کا ایک ہی لیڈر رے۔ بہتر تو یمی ہوگا کہ ایکشن ماسٹر کروپ میں سے جو بھی كوئى كيس ريس كرے اس كيس كومنطقى انجام تك پېنجانے كے لئے وى ليدرر ب- جس كاكيس موكا اس كيس كا وى ليدر موكا اس طرح باری باری سب بی اس گروپ کے چیف بن سکتے ہیں اور موسكتا ہے كمكى روز ليدر بنے كى ميرى بھى بارى آ جائے اور ايا

ہوا تو تم سب سے مراعات لینے کا میں ہی حقدار بن جاؤں كا".....عمران نے كہا تو وہ سب بنس يراك \_

" چلیں بیٹھیک ہے۔ اس طرح کسی کو واقعی کوئی اعتراض نہ ہو گا"..... كينين طليل نے كہا۔

"اب اگر میں تمہارے کئے کیس ٹریس کروں تو اس کا لیڈر بنے کا حق میرا بی ہوگا تا".....عمران نے کہا۔

" " بيس - ايكفن ماسر كا يهل كيس كوئى بهى حاصل كر \_ يهل كيس مين ليدر كا فيمله سب مل كر بذريعه ووتنك بي كرين مے''..... تنور نے فیصلہ کن کیج میں کہا۔

"فیک ہے۔ پھر میں دھاندلی کر کے سارے ووٹ اینے حق میں کرا لوں گا اس پر تو حمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا'۔....عمران نے مراتے ہوئے کہا۔

" " تنور ہے کھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم کرا لینا دھاندلی'۔ تنور نے محرا کر کیا۔

"وحائدلی نہ ہواس کے لئے میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آتی ہے' ..... مفدر نے کہا۔

"تہاری ترکیب میرا بیڑہ غرق کر دے گی۔ تم مجی تور کی طرح مجھے لیڈر شپ سے محروم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو"۔ عمران نے کراہ کر کھا۔

ن نے کراہ کر کہا۔ دونہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ اس بات پر کمی کو اعتراض نہ ہواس

لئے ووئک سے بہتر ہے کہ ہم سب ناموں کی پرچیاں ڈال لیس اور پران میں ہے ایک برجی افغائیں۔جس کا نام پہلے لکل آیا وبی اس کروپ کا لیڈر ہوگالین مرف پہلے کیس کی مدیک۔ اسکلے يس كے لئے اى طرح دوبارہ برچيال والى جائيں كى يا محرواتعى وی مناسب رہے گا کہ جو ایکشن ماسٹر کے لئے کیس ٹریس کرے گا وہی اس کیس کو لیڈ بھی کرے گا".....صفدر نے کہا۔ ''ٹھیک ہے بھائی۔تم ہارے میں جیتا''.....عمران نے منہ بنا کر کہا تو وہ سب ہس پڑے۔

"تم بارے میں جیتا جیس ۔ کہو میں بارا تم جیتے"..... تنویر نے مراتے ہوئے کہا۔

"تھینک یو'.....عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن کھیل ہے اختیار تعلکصلا کر ہنس پڑے جبکہ تنور ہونفوں کی طرح ان کی طرف و میصنے لگا۔ کیونکہ اس کی بات پر عمران نے فورا تھینک یو کہہ دیا تھا جیسے تنور نے خود بی اقرار کیا ہو کہ میں ہاراتم جیتے اور پھر جیسے بی اسے بات مجھ میں آئی وہ غرا کر رہ گیا۔

دروازہ کھلتے ہی ادھیر عمر راوش مسكراتا ہوا اندر آ سميا۔ اس كے چرے پر انتہائی سرت کے تاثرات تنے اور اس کی آسیس یوں چک رہی تھیں جیسے کئی سو واٹ کے بلب اس کی آجھوں میں روشن

"كيا بات ہے۔ برے خوش نظر آرہے ہو"..... جيكر نے اس کی طرف غورے و میصتے ہوئے کہا۔

"إل- آج واقعي ميس بے حد خوش مول- اتنا خوش كه تم سوج بھی نہیں سکتے'' .....راؤش نے مسرت بھرے کہے میں کہا۔ "ہوا کیا ہے۔ کس بات پر اتنا خوش ہو رہے ہو۔ مجھے بھی

"آج برے عرصے بعد مجھے برا شكار كرنے كا موقع ملا ہے۔ جس کی کامیابی نے میری خوشی دوبالا کر دی ہے ' ..... راوش نے کہا توجير چونک يزار

"فكار-كيا مطلب-كى كو بلاك كرك آئة موكيا"..... جيكر نے چونکتے ہوئے ہو چھا۔

"بال- ببت برا فكار كميلا ب- ايها فكار جے بلاك كرنا نامكن قرار دیا جاتا رہا ہے' .....راؤش نے کہا۔

"میں سمجانبیں۔ س کی بات کررہے ہو'..... جیکرنے پوچھا۔ "اس على عمران كى - جمع چيف بحى دنيا كا ب مدخطرناك انسان مجنتا تعاد میں نے اس علی عمران کا شکار کھیلا ہے اور اس کے

جيكر اينے آفس ميں بري سي دفتري ميز كے پيچھے او كي پشت والی کری پر بیٹا انتہائی انہا کی سے ایک فائل دیکھنے میں معروف تھا كدفون كى ممنى نج الحى تو وه يول چونك برا جيے اس كے سر بركسى نے ہتموڑا مار دیا ہو پھر فون کی منٹی بجتے دیکھ کر اس کے چرے بر سكون آ ميا۔ اس نے ايك طويل سائس ليتے ہوئے ہاتھ بردھا كر

وبجيكر بول رہا ہوں' ..... اس نے رسيور كان سے لكا كر كرفت کیچے میں کیا۔

"دروازہ کولو میں باہر موجود ہول"..... دوسری طرف سے اس کے ادمیر عمر ساتھی راوش کی آواز سنائی دی۔

"اوے" ..... جیکر نے کہا اور اس نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ رسیور رکھ کر اس نے میز کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک بٹن بریس کیا تو ای لیے سرر کی آواز کے ساتھ سامنے موجود وروازہ کملٹا چلا کیا۔

كلوے كلوے كر كے ركھ ديئے ہيں ".....راؤش نے كہا۔ "علی عمران \_ کون علی عمران"..... جیگر نے جیرت بحرے کیج

"ارے۔ اتن جلدی بھول بھی سے ۔ میں اس علی عمران کی بات كر رہا ہوں جو ياكيشيا سكرٹ سروس كے لئے فرى لانسر كے طور ير كام كرتا ہے اور اسے دنیا كا انتهائى خطرناك ايجن اور مافوق الفطرت انسان سمجما جاتا ہے' ..... راؤش نے کہا تو جیگر بے اختیار

"اوہ اوہ۔ لیکن کیے۔ تم نے اسے کہاں سے ڈھوٹڈ لیا اور اتنی جلدی اس کا شکار بھی کر لیا۔ کیسے۔ مجھے تفصیل بتاؤ۔ پوری تفصیل' ..... جیر نے انہائی جرت بھرے کیج میں کہا۔

"چیف سے بات کرنے کے بعد میں فورا اپنے کام پر لگ کیا تھا۔ میں نے عمران کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دی میں۔ تم سے چونکہ عمران کے بارے میں فیری نے بات کی سمی۔ اس نے جس انداز میں عمران کے بارے میں بات کی تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عمران کے بارے میں کافی مچھ جانا ہے چنانچہ میں نے اس سے رابطہ کیا اور پھر اس سے عمران كے بارے ميں سارى معلومات حاصل كركيں۔اس كے باس عمران کی تصویر بھی موجود تھی۔ اس نے مجھے عمران کے فلیٹ کا تمبر دیا تو میں نے وہاں پہنے کر نہایت محاط انداز میں اس کے فلید کی محرانی

كرنى شروع كردى۔ مجھے معلوم ہو چكا تھا كيمران فليك سے بہت كم كلا ہے۔ پہلے ميں نے اسے فليث ميں كھس كر يا اسے فليث سمیت میزائلوں سے اُڑا دینے کا فیصلہ کیا تھالیکن مجھےمعلوم ہوا تھا كہ كھ عرصہ پہلے بھى اس كے فليك پر ميزائل برسائے مح سے لین اس کا فلیک تباہ نہ ہوا تھا۔ اس نے فلیک کے ساتھ ساری عمارت کی حفاظت کا فول پروف بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کئے مجھے اس کے فلیٹ سے باہر آنے کا انتظار کرنا تھا اور میری کے ذریع بھے عمران کی سرخ رنگ کی سپورٹس کار کا بھی پند چل جا تھا اور پھر جب میں نے عمران کو فلیٹ سے نکل کر اپنی سرخ رنگ کی سپورس کار میں جاتے دیکھا تو میں اس کے پیچھے لگ کیا اور پھر ایک چوراہے کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بوی صفائی سے عمران کی کار میں ڈیل بلاسٹر کھینک دیا۔ میں ابھی کچھ ہی دور كيا تفاكه ديل بلاسر نے عمران كى كارسميت اس كے كلاے أوا ديئے۔ اس كى كاركو تباہ ہوتے ديكير ميں فورا وہاں سے نكل كيا۔ عمران کی کار کی تابی اس بات کا جوت ہے کہ کار کے ساتھ عمران کے بھی عوے اُڑ مے ہوں کے اور اس طرح میں اس کا شکار كرنے ميں كامياب موكيا"..... راؤش نے برے فاتحانہ انداز ميں لنعيل متات موئ كهار

"ویل ون، یہ تو تم نے واقعی ایک ناقابل یفین کارنامہ سر انجام دے ڈالا ہے راؤش۔ ویل ڈن رسکی ویل ڈن ".... جیار

نے مسرت بحرے کیجے میں کہا اور جیگر کے منہ سے اپنی تعریف س كرراوش كا چېره كيے موئے ثمارى طرح سرخ موتا چلاكيا-"میں نے جب سے بات میری کو بتائی تو اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا جیسے میں اس سے خداق کر رہا ہوں' ..... راؤش نے کہا تو جیر بے اختیار قبقہدلکا کر ہس بڑا۔

"م نے کام بی ایا کیا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ عمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی مافوق الفطرت طاقتیں رکھتا ہے اور سینکروں بار مرنے کے باوجود زندہ نے جاتا ہے۔ یہ سب کیے ہوتا ہے اور کیول ہوتا ہے میں اس کے بارے میں کھے نہیں جانا لین بیر حقیقت ہے کہ اس کی ہلاکت کی حسرت لئے بے شارسریم ایجن تک خاک میں ال میکے ہیں "..... جیر نے

" بیکارنامہ میرے ہاتھوں ہونا تھا اور اسے مجھے بی انجام دے كر دنيا ميں اپنا نام بنانا تھا۔ اس وجہ سے آج تك كوئى عمران كا وكارنه كرما تمالين جيے بى ميرى بارى آئى ميں نے ايك بى وار میں اس کا کام تمام کر دیا ہے " ..... راؤش نے محراتے ہوئے کیا۔ "إل \_ لكما تو الياى ب " ..... جيكر في جواب ديا \_ "مرف لکتا ہے۔ کیا حمیس کوئی شک ہے۔ حمیس میری بات پر یقین نہیں کہ میں نے واقعی عمران کو ہلاک کر دیا ہے "..... راؤش نے چے کراس کی طرف فورے دیکھتے ہوئے کیا۔ نے چیک کراس کی طرف فورے دیکھتے ہوئے کیا۔

"ایی بات مبیں ہے۔ مجھے تم پر اور تمہاری صلاحیتوں پر پورا اعماد ہے راؤش۔ میں جانا ہوں کہتم ایک کام کا جب تہیہ کر لیتے ہوا توسے پورا کر کے بی چھوڑتے ہو اور اگرتم نے کہا ہے کہتم نے عران کا شکار کر لیا ہے تو یقینا کر لیا ہوگا"..... جیگر نے کہا تو راؤش كا بكرتا موا چېره بحال موتا چلا كيا-

"اب میرے لئے کوئی نیا کام ہے تو ہتاؤ".....راوش نے کہا۔ "بال كام تو ہے۔ ابحى تقورى دير يہلے جرث كا فون آيا تھا۔ اس نے ایک اور کھیپ تیار کر لی ہے جے جلد ہی ہمیں منزل تک پہنچانا ہے' ..... جیکر نے کہا تو راڈش چونک پڑا۔

"اتی جلدی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہم نے مال بھیجا تھا''.....راؤش نے کہا۔

"إل- جيرث نے كہا ہے كداسے كيكل مال كا آرور ملا تھا ہے جلدے جلدمطلوبہ مقام پر پہنچانا ہے اس لئے چیف کے علم پر مال ك الأس اور أليس حاصل كرنے كا كام تيزكر ديا حميا ہے اور اچھا مال حاصل كر كے ساك كيا جا رہا تھا۔ اب مطلوبہ استاك موجود ہاں گئے چیف اسے جلد سے جلد یہاں سے نکالنا جابتا ہے اور چیف نے جمیں جاکر مال دیکھنے کے لئے کہا ہے۔ میری بروکر جرث سے بات ہوگئ ہے اس نے ہمیں مال دیکھنے کے لئے بلایا ے " ..... جير نے کہا۔

"ال كيا ہے۔ لڑكے اور لڑكياں يا بي بھى بيں ان ميں"۔

راوش نے پوچھا۔

" اور بنج نہیں ہے۔ اس بار صرف لؤکوں کی ہی کھیپ ہے جنہیں مختلف مقامات سے اغوا کیا گیا ہے۔ اور سے کھیپ ہے جنہیں مختلف مقامات سے اغوا کیا گیا ہے۔ اور سے لؤکیوں کی سپلائی کے ہی آرڈرز ملے تھے اس لئے اس بار صرف لؤکیاں ہی حاصل کی مئی ہیں۔ صحت مند، نوجوان اور خوبصورت لؤکیاں ہی حاصل کی مئی آو راڈش نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لؤکیاں ہیں وہ لؤکیاں " ..... راڈش نے یوجھا۔

"فی الحال انہیں ویڈنگ بوائٹ پر رکھا تھیا ہے۔ ہمیں جا کر انہیں ایک نظر دیکھنا ہے تاکہ انہیں کنٹرولنگ چپ لگائی جا سکے اور پھر انہیں کنٹرولنگ چپ لگائی جا سکے اور پھر انہیں وہاں سے آ کے سپلائی کرنے کا انظام کیا جا سکے"۔ جیگر نے کہا۔

"تو تھیک ہے۔ آ دُ۔ ایک نظر انہیں دیکہ بھی لینے ہیں اور ان پر
کنرولنگ چپ بھی لگا دیتے ہیں "..... راؤش نے مسراتے ہوئے
کہا تو جیکر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اٹھے اور پھر کر بے
سے نگلتے چلے گئے۔ پکھ بی دیر میں وہ دونوں کار میں اُڑے جا
رہے تھے۔ شہر سے نکل کر وہ مضافات کی طرف جانے والی سڑک
بر آئے اور پھر کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی چلی گئے۔ دو کھنٹوں کی
مسلسل ڈرائیونگ کے بعد جیکر نے کار ایک پکی سڑک پر اتاری اور
پھر آگے جا کر کار ایک بوے زری فارم کی طرف بوھی چلی گئے۔
زری فارم کا گیٹ بند تھا۔ جیکر نے جیسے بی کار روگ ۔ زری فارم کا

مجھوٹا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لکل کر باہر آیا اور جیز جیز چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔

''جیرٹ کہاں ہے''۔۔۔۔ جیگر نے برآ مدے میں موجود ایک آ دی سے مخاطب ہو کر کہا جومٹین کن بغل میں دبائے چوکس انداز میں کھڑا تھا۔

''باس نیج تہہ خانے میں ہیں اور آپ کے منتظر ہیں''۔۔۔۔۔ اس آ دی نے جواب دیا تو جیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راہداری سے گزر کر راہداری کے آخری ھے میں پنچ جہال سیرھیاں نیچ جا رہی تھیں۔ سیرھیاں اتر کر نیچ آئے تو انہیں ایک کھلا ہوا دروازہ دکھائی دیا۔ وہ رکے بغیر دروازے کی طرف بڑھے اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کرہ تھا جس میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہال کھمل طور پر خالی تھا کمرہ تھا جس میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہال کھمل طور پر خالی تھا کہوئے کہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔لیکن وہ ابھی ہال میں داخل ہوئے۔

تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو جیگر اور راؤش بھی اس کے ساتھ اندر آ سے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے راہداری ے آخر میں ایک کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ "وروازه کھلا ہے۔ تم دونوں اندر جاؤ میں دو منٹ میں آتا ہوں'' .... جرث نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ہلائے اور كمرے كا دروازہ كھول كر اندر داخل ہو سكتے۔ يد ايك جھوٹا سا كرہ تھا۔جس میں دوكرسيوں كے سوا مچھ دكھائی نہ دے رہا تھا۔ "كيا مطلب بي بيل روم تونيس بيا ..... جيكر نے چوتك كر کہا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بوھے لیکن اس کمے کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔

" بید بید بیکیا ہورہا ہے۔ بیہمیں اس کمرے میں بند کیوں كيا كيا ي " ..... راؤش نے بوكلائے ہوئے ليے ميں كہا۔ " مجھے نہیں معلوم۔ دروازہ کھولؤ' ..... جیگر نے تیز لیج میں کہا۔ اس نے دروازے کا بینڈل پکڑ کر محمایا اور اسے زور زور سے جھلے دے لگا لیکن دروازہ باہر سے لاکٹر ہو چکا تھا۔

"جراف - جرث - بيتم كياكر رب بو ناسس - دروازه كمولو-میں کہتا ہول دروازہ کھولؤ" ..... جیگر نے غصے سے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا لیکن جواب میں چیرٹ کی کوئی آواز سنائی نه دی۔ جیکر اور راوش زور زور سے چینے ہوئے دروازہ پیٹ رہے شے کیلن وہاں جیے ان کی آ وازین سننے والا کوئی نہ تھا۔

بى تقے كہ اى كى سائيدى ديوار ميں سررى آواز كے ساتھ ايك وروازه کھلا اور ایک لمبا تؤنگا آ دمی اندر داخل ہوا۔

"الوكيال كبال بي جرث-تم نے تو كبا تقا كەلۇكيال يبال موجود ہیں لیکن یہاں تو ایک لڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے "..... جیر نے اس آدی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

"بیٹھو۔ مال بھی آ جاتا ہے۔ میں نے اس بار انہیں دوسرے تہہ خانے میں چھیایا ہے "..... نوجوان نے کہا جس کا نام جرب

" کیول کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو انہیں دوسرے تہہ خانے میں چھیایا گیا ہے' ..... جیر نے چونک کر یوچھا اور ایک كرى پر بیٹھ گیا۔ راؤش بھی اس كے ساتھ والى كرى پر بیٹھ گیا۔ "يہال تہيں۔ تم دونوں ميرے ساتھ سيتل روم ميں آؤ۔ جھے تم ے ضروری بات کرئی ہے' ..... جیرث نے کہا۔ "ضروری بات۔ کیا بات ہے۔ بتاؤ"..... جیگر نے کہا۔ "" بہیں۔تم میرے ساتھ سیکیل روم میں چلو۔ وہیں چل کر بات مو كى \_ سيكل روم مين، مين نے وائك كاك شراب كا بھى انظام كيا ہے جو تمہاری اور راؤش دونوں کی پند ہے'..... جرث نے مكراتے ہوئے كہا تو وائك كاك شراب س كر ان دونوں كى آ تھوں میں چک ابحرآئی۔ وہ دونوں فورا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چرے اس دروازے کی طرف بوحا جہاں سے کل کر وہ باہر آیا ہوا ہے۔ اس کا شعور جاگا تو فورا اس کے دماغ میں سابقہ منظر انجر آیا کہ وہ چیف کے علم پر جیرٹ نامی بروکر کے پاس لڑکیوں کی نئ كھيپ چيك كرنے كے لئے اس كے اوے ير يہنچ تنے اور جيرث

نے انہیں پیکل روم میں لے جانے کے بہانے کی چھوٹے سے

كرے ميں بندكر ديا تھا اور پھراس كمرے ميں يكلخت كيس بحركني تھی جس کے نتیج میں پہلے راڈش اور پھر وہ بھی بے ہوش ہو گیا

جير نے ديکھا كہ يہ وہى كمرہ تھا۔ جس ميں دو كرسياں ركھى ہوئی تھیں۔ ایک کری ہر وہ راوز میں جکڑا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ دوسری کری پر راؤش بھی جکڑا ہوا تھا۔ ان کے سامنے ایک اور کری رکھی ہوئی تھی اور اس کری پر جیرٹ ٹا تک پر ٹا تک رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔

"كيا-كيا مطلب- يرسبكيا ب جرث- تم في مين اس طرح کیوں جکڑا ہے' ..... جیر نے جیرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جرت اور عصيلے ليج من كها-

"مجوری ہے جگرےتم بلیک برنس تنظیم کے انتائی اہم آدی ہو

ای کے جیر بری طرح سے اچل پڑا۔ وہ تیزی سے پاٹا اور آئکھیں پھاڑ کھاڑ کر خالی کمرے کو دیکھنے لگا۔

"كيا ہوا".....راؤش نے اسے اس طرح اچھلتے د مكھ كر يوچھا۔ "وسیس- کمرے میں کیس کھیلائی جا رہی ہے"..... جیگر نے بو كھلائے ہوئے ليج ميں كہا۔

"جیس - لیکن مجھے تو سمی سیس کی یو محسوس نہیں ہو رہی ہے''....راوش نے کہا۔

"لیککولم میس کی بو بے حد ملکی ہوتی ہے تاسس من ون رات شراب کے نشے میں ڈوبے رہتے ہواس کئے اس کیس کی بوتہیں محسوس مبیں ہو گی۔تم فورا سائس روک لو۔فورا''.....جیگر نے چیخے موئے کہا اور اس نے خود بھی سائس روک لیا۔ راؤش نے بھی سانس روک لیا تھا لیکن وہ چونکہ شراب نوشی کا عادی تھا اس لئے وہ زیادہ دیر سائس نہ روک سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جیسے بی سائس کینے کی کوشش کی اس کھے وہ چکرایا اور خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح مرتا چلا گیا۔ راؤش کو اس طرح کرتے و کھے کر جیکر کے ہاتھ یاوں پھول مے۔ اس نے جس مد تک ہوسکتا تھا سائس روکے رکھا لیکن کب تک۔ آخر اے بھی سالس لینا پڑا اور جیسے بی اس نے سائس تھینیا اسے اینے وماغ میں لکفت اندھرا بحرتا ہوا محسوس ہوا۔ کیس اس کے دماغ پر چڑھ کئی تھی۔ وہ لہرایا اور پھر وہ بھی ہے ہوش ہو کر گرتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اعد جرے میں دور "ال دى مى چيف جيكن نے اجازت ليكن ايسے بيس جيسے اس نے عران کی کار پر بم مار کر اے ہلاک کرنے کی کوشش کی می" ..... جرث نے منہ بنا کر کہا۔ " كوشش \_ اكر اس نے كوشش كى تھى تو بيد اپنى كوشش ميں كامياب بھى تو ہوا ہے۔ اس نے عمران كو ہلاك كيا ہے اور بيراس كا بہت برا کارنامہ ہے " .... جیر نے عصیلے کہ میں کہا۔ "عران اس حلے میں ہلاک تہیں ہوا ہے" ..... جیرث نے کہا تو اس کی بات س کر جیگر اور راؤش دونوں چونک پڑے۔ "كيا مطلب وه كيے بلاك نہيں ہوا ہے۔ ميں نے اس كى

کار میں ڈیل بلاسٹر پھینکا تھا اور میں نے اس کی کار کے مکڑے أرْت و يكف عظ " ..... راوش في عضيك ليح من كها-"تم نے صرف اس کی کار کے مکوے اُڑائے سے تاسس۔ جیے ای تم نے اس کی کار میں ڈبل بلاسٹر پھینکا اس نے کار سے

باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ دھاکے سے زخی ہوا ہے۔ ہلاک مبیں ".... جیرٹ نے منہ بنا کر کھا۔

" بونبد- اگر وہ ہلاک نہ بھی ہوا ہوتو اس دھاکے کی شدت سے ساری زندگی کے لئے معدور ضرور ہو گیا ہوگا"..... راؤش نے کہا۔ "وو معذور بھی نہیں ہوا ہے۔ یا کیشیا سکرٹ سروس نے تمہارا سراغ لکا لیا ہے اور تہاری وجہ سے جیر بھی ان کی نظروں میں آ میں ہے۔ یہ سے میر میں ان کی نظروں میں آ کیا ہے۔ وہ کی بھی وقت تم تک پڑنج سکتے تھے۔ اگر تم ان کے قابو

اور تمہاری بے پناہ خدمات بھی ہیں لیکن تمہارے ساتھی راؤش نے حماقت کی ہے اور اس کی حماقت کا خمیازہ اس کے ساتھ مہیں بھی بحکتنا پڑ رہا ہے' ..... جیرٹ نے کہا۔ ای کمعے راؤش کو بھی ہوش آ میا۔ خود کو راوز والی کری پر جکڑا دیکھ کر اور سامنے جیرے کو بیٹا و مکیم کر اس کی حالت بھی جیگر جیسی ہی ہوئی تھی۔

"کیا مطلب۔ کیسی حماقت اور حمیس بیرسب کرنے کی جرأت كيے ہوئى ہے' ..... جير نے اى طرح انتائى عصيلے ليج ميں كها۔ " کرینڈ چیف کا علم ہے' ..... جیرٹ نے کہا تو جیگر کے چیرے ي جرت كے تاثرات مودار ہو گئے۔

" كريند چيف كا عمركيا مطلب كيا كريند چيف في مهين اس طرح ہمیں جکڑنے کا تھم دیا تھا''..... جیگر نے جرت بحرے کیج میں کہا۔

" النا" ..... جيرث نے اثبات ميں سر بلا كر كہا۔ "لین کیوں".... جیگر نے ای طرح جرت زدہ کیج میں کہا۔ "بيرسب كي اس راؤش كى حمانت كى وجه سے موا ہے۔ اس نے انتہائی احتقانہ انداز میں علی عمران پر جان کیوا حملہ کیا تھا جس كے نتیج میں ياكيشيا سكرك سروس مارے پیچے لگ كئ ہے"۔

وولین عمران پر حملہ کرنے کی چیف جیکس نے اجازت دی تھی'' .... جیر نے کہا۔ "زر زمین دنیا کے کسی آدمی ٹائیگر کو جانتے ہوتم"..... جیرث "ٹائیگر۔ ہاں۔ میں نے سا ہوا ہے اس کا نام کیوں"۔ راؤش

"وہ اصل میں عمران کا آدی ہے اور حمہیں ای نے ٹریس کیا ہے۔ تہارے بارے میں ساری معلومات وہ حاصل کر چکا ہے اور اے ان ٹھکانوں کا بھی علم ہو حمیا ہے جہاں تم اور جیر رہے یں ' .... جرك نے جواب دیا۔

"لین اس نے میرا سراغ کیے لگا لیا۔ میں نے تو وہاں کوئی نشان نہ چھوڑا تھا'' ..... راؤش نے ای طرح جرت بحرے کہے

"تہارے قد کا کھ کا پت چلتے ہی اس نے تہاری علاق شروع كر دى تھى اور جس جگه تم نے حملہ ميں استعال كى ہوئى كار چھوڑى تھی وہاں سے تہارے حلیئے اور قد کاٹھ کا کلیو آسانی سے اسے مل گیا تھا۔تم نے بیر حمافت بھی کی کہ جہاں کار چھوڑی وہاں پچھ دور جا کر ایک سیسی ہار کی تھی اور راست میں تم نے سیسی بھی نہ بدلی تھی اور میکسی میں ڈائر یکٹ سٹون کلب پہنچ سے۔سٹون کلب کے مالک لاٹان سے ٹائیگر نے تہارے اور جیگر کے بارے میں سب کھے اگلوا لیا تھا۔ لاٹان نے تہاری اس رہائش گاہ کا پتہ بھی ٹائیگر کو بتا دیا جو اس نے جہیں دی ہوئی تھی۔ اگر میں جہیں یہاں نہ بلاتا تو ٹائیگر یا میں آ جاتے تو ان کے سامنے بلیک برنس کا سارا سیٹ اپ اوپن ہو جاتا اس لئے گرینڈ چیف نے علم دیا ہے کہ بلیک برنس کے سیث اپ کو بچانے کے لئے تم دونوں کی قربانی وے دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تہیں ہی بھی بنا دوں کہ پاکیٹیا کے انچارج چیف جیکسن کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے اور تم دونوں کا جو سب سے بردا معاون تھا میری، اے بھی موت کے کھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس سیٹ اپ میں تمہارے ساتھ جتنے بھی افراد کام کرتے تھے وہ سب حتم ہو چکے ہیں۔ اب صرف تم دونوں بیجے ہو۔ تم دونوں کو ہلاک کرتے ہی پاکیشیا میں موجود پرانا سیٹ اپ ممل طور پرختم ہو جائے گا پھر میں یہاں اپنا نیا سیٹ اپ بناؤں گا جس کے بارے میں عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کو پھھ علم نہیں ہے اور نہ بھی ہو كالمسجم محيح من ".... جرف في مسلسل اور تيز بيز بولت موك کہا۔ اس کی باتیس س کر ان دونوں کے رنگ زرد پڑ گئے۔

" كك كك كياتم جميل بلاك كر دو كي ..... راوش في خوف بحرے کہے میں کہا۔ جیرٹ نے جیب سے ریوالور ثکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اے ریوالور تکالتے دیکھ کر ان دونوں کی حالت اور زیاده غیر ہوگئی۔

وولل لل اليكن يد كيم مكن ہے كد انہوں نے راؤش كا سراغ لگا لیا ہے اور راوش کے ذریعے وہ مجھ تک بھی پہنے سکتے ہیں"۔ جیگر نے مکلاتے ہوئے کہا۔

اوں یا پھر میں اس کا سر کاٹ کر تمہارے سامنے نہ لے آؤں۔ مجھ میں اور جیکر میں اتنا دم ہے کہ ہم پاکیشیا سیرٹ سروس کا مقابلہ کر سلیں کیوں جیر'' ..... راوش نے پہلے جیرٹ سے اور پھر جیگر سے

"تم خاموش رہو ناسنس - بیاسب کھے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم عمران کو ہلاک کرنے کی بات کرتے اور نہ نوبت یہال تک بہجی کہ تہارے ساتھ میری جان پر بھی بن آتی "..... جیگر نے عصيل لهج ميس كها تو راؤش منه بنا كرره كيا-

ووتوں کی کوئی آخری خواہش'..... چیرٹ نے ان دونوں کی طرف و میصتے ہوئے کہا۔

"کیاتم میری حریند چیف سے بات کرا سکتے ہو'..... جیکر نے ہونٹ کاٹنے ہوئے کہا۔

"كياكرو كے اس سے بات كر كے تم جانے ہوكہ كريند چیف ایک بار جو علم وے دے اسے واپس نہیں لیتا اور نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل کرتا ہے "..... جیرث نے کہا۔

"تم میری ایک بار اس سے بات تو کراؤ۔ ہوسکتا ہے کہ میں اسے قائل کر لول' ..... جیگر نے کہا۔

" تھیک ہے۔ چونکہ میں نے خود ہی تم سے تمہاری آخری خواہش ہوچھی تھی اس کئے میں تہاری یہ خواہش پوری کر دیتا مول المسابق نے کہا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور پھر پاکیٹیا سیرٹ سروس کے ممبران اس رہائش گاہ تک پہنچ بھے ہوتے اور وہاں وہ تمہارا کیا حشر کرتے اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو' ..... جیرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وولیکن اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے پھر اس کی سزا ہم سب کو کیول دی جا رہی ہے "..... جیگر نے احتجاجی کہے میں کہا۔ "اس كا جواب كريند چيف دے كار ميں تو اس كے علم كى تعميل كررها مول اوربس " ..... جيرث نے جواب ديا۔

"تو کیا بلیک برنس اتی کمزور تنظیم ہے کہ اس ملک کی سیرٹ سروس سے بی ڈر گئی ہے "..... راؤش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "تم پاکیٹیا سیرٹ سروس کے بارے میں کھے نہیں جاتے ہو را وش ۔ بیر الی سروس ہے جو ایک بار مجرموں کے پیچے لگ جائے تو اسے قبروں میں پہنچا کر بی دم لیتی ہے ای لئے ہم نے بلیک برنس کا سیٹ آپ انہائی محدود کر رکھا ہے اور جو بھی لڑکے یا لڑکیاں اغوا کی جاتی ہیں ان کا تعلق دور دراز کے علاقوں سے ہوتا ہے تاکہ ان کے اغوا کی خبر کسی پاکیشیائی ایجنسی اور خاص طور پر پاکیشیا سیرے سروس کو ندمل سکے "..... جیرت نے مند بنا کر کہا۔ " مونهدة من سب باتول كو جهور ور تائيكر اور ياكيشيا سيرث مروس مارے میجھے لی ہے نا تو ہمیں ایک موقع دو۔ میں عمران پر دوبارہ حملہ کروں کا اور اس بار میں اس وقت تک بیجھے نہ ہوں گا

جب سک میں عمران کو ہلاک کر کے اس کی موت کی تقدیق نہ کر

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس کے بٹن پریس کرنے لگا۔

"مبيلو ميلو- جيرك كالنك فرام پاكيشيا ونگ اوور"..... جيرك نے بٹن پریس کر کے دوسری طرف کال دیتے ہوئے کہا۔ اس نے سیل فون میں موجود ٹرائسمیڑ سسٹم آن کیا تھا۔ " کوڈ۔ اوور ' ..... دوسری طرف سے ایک چیخ ہوئی آواز سنائی

"بلیک برنس۔ اوور"..... جرك نے جواب دیا۔ " کیوں کال کیا ہے۔ اوور''..... دوسری طرف سے اس انداز میں یو چھا گیا۔

" کرینڈ چیف سے بات کرنی ہے۔ ایم جنسی ہے۔ اوور"۔ جرث نے کہا۔

"مولد كرو\_ اوور".... دوسرى طرف سے كما كيا اور ساتھ بى ٹراسمیٹر سے مترنم میوزک بجنے کی آواز سنائی دی۔ "لیں۔ گرینڈ چیف اٹنڈ تگ۔ اوور"..... چند محول بعد دوسری طرف سے پھاڑ کھانے والے آواز سنائی دی۔ " پاکیشیا ونگ سے جیرٹ بول رہا ہوں گرینڈ چیف۔ اوور "

جرٹ نے کہا۔ "بولو\_ كيول كال كيا ب\_ اوور" ..... كريند چيف في يوجها-"آپ کے علم پر عمل کرتے ہوئے میں نے پاکیٹیا میں بلیک برنس گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے گرینڈ چیف۔ راوش اور جیگر کو بھی

میں نے کیڑ لیا ہے اور اس وقت وہ دونوں میرے سامنے راؤز والی كرسيوں پر جكڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ كے علم پر انہيں كولياں مارنے ہی والا تھا لیکن جیگر نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ایک بار میں اس کی آپ سے بات کرا دول۔ یہ آپ سے چھے کہنا جا ہتا ہے۔ اوور''.... جیرٹ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ "كيا كهنا جابتا ہے وہ مجھ سے۔ بات كراؤ۔ اوور"..... كرينڈ چیف نے کہا تو جیرٹ اٹھا اور اس نے سیل فون جیگر کے منہ کے

"بولو" .... جير نے جير سے مخاطب ہو كر كہا۔ "بجير بول رہا ہوں گرينڈ چيف اوور" ..... جيگر نے كہا۔ "لیس جیگر۔ بولو۔ کیا کہنا ہے جمہیں۔ اوور"..... گرینڈ چیف کی

"وكريند چيف- اس معالم ميں ميرا كوئى قصور نہيں ہے۔ راؤش نے چیف جیکس سے بات کی تھی اور چیف جیکس نے ہی اے عمران پر حملہ کرنے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی اجازت دی تھی۔ راؤش نے عمران پر کب اور کیسے حملہ کیا تھا اس كے بارے ميں اس نے مجھ سے كوئى بات نہ كى تھى۔ اس نے تو مجھے حملہ کرنے کے بعد آ کر بتایا تھا کہ اس نے عمران پر حملہ کیا ہے۔ میں سے کہدرہا ہول گرینڈ چیف۔ پلیز مجھے ناکردہ گناہ کی اتنی بری سزانہ دیں۔ آپ مجھے دنیا کے سمی بھی کونے میں بھوا دیں۔

"آئی ایم سوری جیگر۔ میں مانتا ہول کہ تمہاری خدمات بلاشبہ معظیم کے لئے قابل قدر ہیں۔ تم نے تنظیم کے لئے بہت کھے کیا ہے۔ مجھے خود حمہیں موت کی سزا سنا کر افسوس اور دکھ ہوا ہے لیکن مجبوری میہ ہے کہتم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ عمران حمہیں بہرحال تلاش کر لے گا۔ وہ ایک ایسا بھوت ہے جس سے کوئی نہیں حصب سكتا۔ يدسب تمهارے ساتھى راؤش كى حماقت كى وجہ سے موا ہے اس کئے میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تہاری وجہ سے میں يورى تعظيم كو خطرے ميں تہيں ڈال سكتا۔ اس كئے سورى۔ اوور'۔ دوسری طرف سے کرینڈ چیف نے معذرت بھرے اور انتہائی تکخ کیچ میں کہا۔

"اللك لل الكين چيف ميل ميك اپ كر لول كا ميل اپن چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا لوں گا اور اپنی ممل شاخت بدل دول گا۔ میں بھی سی کے سامنے نہیں آؤں گا۔ اوور ' ..... جیر نے رو دين والے ليج من كيا۔

دونہیں جگر۔ ایمامکن نہیں ہے۔ عمران کی جگد اگر کوئی اور ہوتا تو شاید جس حمہیں رعایت دے دیتا لیکن جس عمران کو ذاتی طور پر

، جانتا ہوں۔ اگر میں نے موجودہ سیٹ اپ حتم نہ کیا تو پھر نہ صرف باکشیا کا سب سے بواسیٹ اپ بلکہ ایشیا کا سارا سیٹ اپ بھی ممل طور برختم موجائے گا اور عمران کو مجھ تک چینچنے کا بھی راستال جائے گا اور میں اتنا بوا رسک نہیں لے سکتا۔ ایک بار پھر سوری۔ اوور اینڈ آل' ..... دوسری طرف سے گرینڈ چیف نے انتہائی كرخت لہج ميں كہا اور ساتھ بى رابط ختم كر ديا۔ كرينڈ چيف كے ربط حتم كرنے ير جرث نے ايك طويل سائس ليا اورسيل فون نما راسمیر جیب میں ڈال کر پیچے ہٹا اور والیں اپنی کری بر آ کر بیٹھ كيا۔ چيف كا انكارس كر جيكر نے مون بھنے كئے تھے جبكه راؤش كا جم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ ترجمانہ تظروں سے جیرے کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے ایک بار پھر جیب سے ریوالور تکال کر ماتھ میں لے لیا تھا۔

"بيسب كھ تہارى وجہ سے ہوا ہے راؤش اس لئے سب سے سلے تم جاو '' ..... جرت نے ریوالور کا رخ راوش کی طرف کرتے موتے كرخت ليج ميں كيا۔

"نن-نن-نبيس تبيل - مجمع معاف كر دور مجمع معاف كر دو پلیز" ..... راوش نے ہزیاتی انداز میں چیختے ہوئے کہا لیکن ای لیے زور دار دھا کہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی راؤش کے طلق سے چیخ تکلی اور وہ بری طرح سے تؤید لگا۔ جیرٹ نے اس کے سینے پر کولی ماری تھی۔ ابھی راؤش می اور تؤب بی رہا تھا کہ جرث نے ایکفت

اس کے سر میں کولی مار دی۔ راؤش کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور وہ فوراً ساکت ہوتا چلا گیا۔ راؤش کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر جیگر کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا۔

"مم مم - مجھے مت مارو پلیز"..... جیگر نے کا نیخ ہوئے لیج میں کہا۔

''زندہ رہنا چاہتے ہوتو اس کی قیمت دینی پڑے گی تہیں'۔ جیرٹ نے کہا تو جیگر چونک پڑا۔ ''قیمت۔کیسی قیمت''…..جیگر نے کہا۔

'' بجھے معلوم ہے کہ تم نے تنظیم کی جتنی خدمت کی ہے تنظیم بیں بھی تمہاری مراعات میں کوئی کی نہیں رکھی ہوگی اور اس تنظیم میں سب سے زیادہ پرافٹ تم نے ہی کمایا ہے اور جہاں تک میری معلومات بیں ان کے مطابق اس وقت تک تم دی کروڑ ڈالرز سے زیادہ کما بچے ہو'…… جیرٹ نے اس کی طرف خور سے دیکھتے موں کہا

"الله ميرى محنت كى كمائى ہے" ..... جير في كہا۔
"معنت كى كمائى اس وقت تك كار آمدر الله على ہے جب تك انسان
زنده رہے اور مجھے معلوم ہے كہتم نے ابھى تك شادى نہيں كى اور
نہ بى تہارا دور نزد يك كاكوئى رشته دار ہے۔ اگرتم مر محے تو تہارى
دولت جہاں ہے دہاں ہرى برى برى مر جائے كى" ..... چرث نے

"توتم كيا جائة مؤ" ..... جير في اس كى طرف اميد بمرى نظروں سے ديكھتے ہوئے يوچھا۔

" بیا کہ میں نے کہا ہے کہ میری معلومات کے مطابق تم دی کروڑ ڈالرز سے زیادہ کما چکے ہوتو ظاہر ہے تہاری دولت دی کروڑ ڈالرز سے زیادہ کما چکے ہوتو ظاہر ہے تہاری دولت دی کروڑ ڈالرز سے زیادہ بی ہوگا۔ چونکہ تم اکیلے رہنے کے عادی ہو اس کئے تہارے لئے اتن دولت بے کار ہے۔ اگر تم جھے دی کروڑ ڈالرز دے دوتو اوپر کی دولت سے تم اپنی باتی کی زندگی آسانی سے ڈالرز دے دوتو اوپر کی دولت سے تم اپنی باقی کی زندگی آسانی سے بسر کر سکتے ہو۔ تہاری یہ بات میرے دل کوگی تھی کہ اگر تم پلاسٹک برجری کرا لو اور اپنی اصل شاخت ختم کر دو تو تم واقعی ممنامی کی نرگی بسر کر سکتے ہو۔ تہاری یہ بیرٹ نے کہا تو جیگر نے بے اختیار بونٹ بھینچ لئے۔

"میں نے واقعی اتن دولت کمائی تھی لیکن اب میرے پاس وی کروڑ ڈالرزنہیں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں دولت لٹانے کا عادی ہول۔ جوا کھیلنا میری فطرت میں ہے، میں آج تک جوئے میں ایک ڈالر بھی نہیں جیت کا ہول لاکھوں کروڑوں ڈالرز ہار چکا ہوں اور میں اعلیٰ برانڈ کی شراب کثرت سے پیتا ہوں'' ..... جیرٹ نے کہا۔

"ال کے باوجود تہارے چار بنک اکاؤنٹس ہیں جن میں وحائی وحائی وحائی کروڑ ڈالرز کی رقم موجود ہے۔ میرے پاس ان چاروں اکاؤنٹس کی تنصیلات موجود ہیں"..... جیرٹ نے مسکراتے

" كريند چيف كوكيا جواب دو كيئ ..... جيكر نے يوجها-" حرینڈ چیف نے ہلاک ہونے والوں کی لاشیں برقی بھٹی میں جلانے کا علم دیا ہے اور جو لاشیں ایک بار برقی بھٹی میں جل جائیں ان کی را کھ بھی باتی نہیں رہتی اس لئے گرینڈ چیف کوتمہاری ہلاکت کا مجھے کوئی جوت دینے کی ضرورت تہیں پڑے گئا .....

"اور تہارے ساتھی جنہوں نے مجھے یہاں دیکھا ہے۔ وہ مجھے زندہ جاتے دیکھیں کے تو کیا گرینڈ چیف کو رپورٹ نہ دے دیں ع ..... جير نے کہا۔

"میرا ایک ساتھی تمہارے قد کاٹھ کا ہے۔ میں تمہاری جگہ اسے مولی مار کر ہلاک کروں گا اور اس پر تمہارا میک اپ کر دوں گا۔ اس کے میک اپ میں تم یہاں سے نکل جانا اور پھر میں اس کی لاش النيخ آدميول كے ذريع برقى بھٹى ميں جلا كر بھسم كر دول گا۔ یہاں سے نکل کرتم نے جہاں جانا ہو چلے جانا۔ بیتم بر منحصر ہو كا كرتم كمال جاتے ہواورخودكو بميشہ كے لئے منظيم كى نظروں سے كيے دور ركھتے ہو" ..... جرث نے كہا۔

"بيرسب ميں كرلول كائم بن مجھے يہاں سے نكال دو"\_ جيكر نے منت بحرے کیج میں کہا۔

"تین چیک مجھے بنا دو پھرتم آزاد' ..... جیرٹ نے کہا۔ "جھے منظور ہے لیکن چیک بلس میرے آفس میں ہیں۔ مجھے

ہوئے کہا تو جیگر نے بے اختیار ہونٹ جھینج لئے۔ " یمی میری زندگی بحرک کمائی ہے اگر میں نے سب کھے تہیں وے دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا''..... جیکر نے کہا۔ "زندگی تو اب بھی تہاری داؤ پر ہی گی ہوئی ہے جگر۔ سوچ لو۔ میں تظیمی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے تہیں رعایت دے رہا مول۔ دولت کے بدلے میں تم اپنی زندگی بچا سکتے ہو' ..... جرث

"مونہد کچھ تو رعایت کرو۔ اپنی شاخت بدلنے اور ممنامی کی زندگی گزارنے کے لئے مجھے بھی تو کھے نہ کھ درکار ہوگا".... جگر نے ہونے تھینجے ہوئے کہا۔

"تم میرے برانے دوست ہواس کئے میں تم سے صرف اتی رعایت کرسکتا ہوں کہ تین بنکوں کے اکاؤنٹس میرے نام کر دو بلکہ مجھے ساڑھے سات کرور ڈالرز کے گارنٹیڈ چیک دے دو۔تم اکیلے ہو اس کئے تمہارے کئے ڈھائی کروڑ ڈالرز کافی ہیں۔تم ساری زندگی بھی عیاشی کرتے رہو تو کم نہ ہوں گے۔ اگر مہیں سے سودا منظور ہے تو بولو ورنہ ..... 'جرث نے ریوالور کا رخ اس کی طرف كرتے ہوئے انتہائی سخت کہے میں كہا۔

وونہیں۔ نہیں۔ رکو۔ کولی نہ چلانا۔ میں تہیں چیک دینے کے لئے تیار ہوں' ..... جیر نے بو کھلا کر کہا تو جیرٹ کے ہونوں پر

ایک بارایے آفس میں جانا پڑے گا"..... جیر نے کہا۔ "اس كى تم قكر نه كرو- ميس في تمهارك أفس كى تلاشى لى تقى اور تمہارے میز کی خفیہ دراز کھول کر اس میں موجود تمام سامان نکال لیا تھا جس میں بنک اکاؤنٹس کی تفصیل اور چیک بس موجود جھیں'' ..... جیرٹ نے کہا اور اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر جار چیک بس نکال لیں۔ چیک بس دیمے کر جیگر ایک طویل سائس لے کررہ گیا۔ اس کے چرے پر اب زندگی کی چک الجرآئي تھي۔ اسے يفين تھا كه ساڑھے سات كروڑ ڈالرزكى رقم لے کر جیرٹ اسے زندہ جھوڑ دے گا اور وہ یہاں سے نکلتے ہی فورا نه صرف این شاخت خم کر دے گا بلکہ یاکیشیا سے فرار ہو کر کسی ایے ملک میں جا کر رویوش ہوجائے گا کہ عمران تو کیا اس کی اپنی معظیم بھی اسے بھی نہ ڈھونڈ سکے گی۔

عمران نے سیرٹ سروس کے یانچ ممبران کا نیا محروب ایکشن ماسٹر بنا دیا تھا لیکن اس گروپ کے باس کوئی میڈ کوارٹر نہ تھا۔ فور شارز کا گروپ چونکه سرکاری طور پر بیرون ملک سی مشن بر حمیا موا تھا اس کئے عمران کے کہنے پر وقتی طور پر فور شارز کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کو بی ایکشن ماسٹر کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا جہاں وہ ایک دوس کے سے مل بھی سکتے تھے اور میٹنگز بھی کر سکتے تھے۔ عمران نے جولیا اور صالحہ کے ساتھ تنویر، کیپٹن تھیل اور صفدر کو ای میڈ گؤارفر میں بلایا تھا اور پھر انہوں نے وہاں مل کر ایکشن ماسٹر کی تعظیم سازی کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری قواعد وضوابط مطے کئے تھے اور ان توائد ضوابط يريخى سے عملدر آمد كرنے كا حلف ليا تھا۔ عمران كے کہنے پر ایکشن ماسٹر کا کروپ لیڈر تئور کو منتخب کیا حمیا تھا جس پر ان سب نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا اور ایکشن ماسٹر کا لیڈر بن کر تنومر بے حد خوش تھا۔ وہ اس گروپ کو اپنے مخصوص انداز اور اسے آ گیا۔ تنور نے خلاف توقع اس کا مجربور انداز میں نہ صرف استقبال کیا تھا بلکہ اے نہایت عزت اور تھریم کے ساتھ سٹنگ روم کی طرف لے گیا تھا۔

"پہلے تو تم اپنی طبیعت کے بارے میں بتاؤ۔ اب کیے ہو تم".....تور نے ایک سائیڈ پر موجود ریفر بجریٹر سے مشروب کی دو بوللیں نکال کر عمران کے قریب آ کر ایک بوٹل اسے دیتے ہوئے

"رقیب رو سفید اور وه بھی ایکشن ماسٹر کا چیف اگر اس قدر مهریان اور قدر شناس ہو جائے تو مرتا ہوا وسمن بھی نئ اور تازہ دم روح کے ساتھ جی اٹھتا ہے' .....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔ "كيا مطلب مين سمجها تبين" ..... تنوير نے جرت بحرے ليج

" تم جس طرح سے میرے ساتھ پیش آ رہے ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے رقیب روسفید تہیں بلکہ میں تمہارا رقیب رو سیاه مول-تم اور میری اس قدر عزت اور تکریم کرو\_ یفین کرو ایبا لك رہا ہے جيے آج سورج مشرق سے نہيں بلكہ جنوب يا شال سے طلوع ہوا ہو' .....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو تنوير بے اختيار

"میں تو شروع سے بی تہاری عزت اور تکریم کرتا ہوں۔ تم بی میری قدر جیس کرتے اور ہاتھ دھو کر میرے پیچے پڑے رہے طریقے سے بینڈل کرسکتا تھا اور اس کے لئے اسے عمران سے بھی کوئی مشورہ یا مدد لینے کی ضرورت نہ تھی۔عمران کی وجہ سے چونکہ وہ ا يكشن ماسر كا كروب ليدر بنا تھا اس لئے اس نے تہہ ول سے عمران کا شکریه ادا کیا تھا۔

عمران نے ایکشن ماسٹر گروپ کو آ زمائش طور پر لڑکیوں کو اغوا كرنے كاكيس سونب ديا تھا تاكہ وہ بير پية لگا سيس كم ياكيشيا ميں الی کون ی ٹریول ایجنی کام کر رہی ہے جوجعلی کاغذات بنا کر ملک سے نوجوان لڑکوں، لڑکیوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہے اور کانڈا میں لے جا کر غائب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عمران بيہ بھی جاہتا تھا کہ ایکشن ماسٹر ہیومن ٹریفک بیں ملوث مجرموں کے خلاف انتہائی بحر پور انداز میں ایکشن کریں اور نہ صرف الہیں ٹریس کریں بلکہ کالا دھندہ کرنے والے افراد کو چن چن کر ہلاک کر دیں۔ عمران نے انسانیت کے خلاف کام کرنے والے افراد سے البیں سختی سے نیٹنے کا کہا تھا اور ایکشن ماسر اینے اس کام میں مصروف ہو گئے تھے۔عمران نے اپنے زخم ٹھیک ہونے تک رانا ہاؤس میں ہی قیام کیا لیکن پھر جب وہ اکتا گیا تو وہ کار لے کر فور سٹارز کے میڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے فون پر معلوم کر لیا تھا کہ ایکشن ماسر کا لیڈر تنویر اس وقت فور سٹارز کے ہیڈ کوارٹر من بی موجود ہے۔ وہ اس سے ضروری ملاقات کرنا جا ہتا تھا۔ ای موجود ہے۔ وہ ال سے رسال موجود ہے۔ وہ ال سے رسال موجود ہے۔ وہ ال سے رسال موجود ہے۔ وہ ال سے ماتھ سنتگ روم مل

ہو''..... تنویر نے کہا۔

"بياتو ہے۔ تم واقعی ميري عزت كرتے ہو۔ بس چند معاملات ایسے ہیں جن پر تمہاری اور میری نہیں بنتی ورنہ آ دی تو تم بھی کام کے بی ہو' .....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو تنور ایك بار پھر

"اچھا پرانی باتیں مچھوڑو اور مجھے اپنی طبیعت کا بتاؤ".....تنور نے سرجھنگتے ہوئے کہا۔

" فیک ہوں۔ تھوڑی بہت جو کسر باقی تھی تہارے پراخلاق رویے اور قدر شنای کی وجہ سے وہ بھی خم ہو گئی ہے اور اب میں واقعی خود کو تازہ دم محسوس کر رہا ہوں۔ اب اگر تم اینے دل کو اور زیاده کشاده کرو اور میری آخری خواهش بھی پوری کر دو تو سمجھ لو کہ میری ہر بیاری ختم ہو جائے گی''....عمران نے کہا۔

"آخری خواہش۔ بہاری۔ کیا مطلب۔ اب کیا بہاری ہے حمہیں''....توریے چونک کر کہا۔

"وعشق کی بیاری اور آخری خواہش یہی ہے کہتم اس بات کو قبول كركوكه جوليا تمهارے لئے نہيں بى ہے '....عمران نے كها تو تور نے بے اختیار ہونٹ جینے گئے۔

"تم پر شروع ہو گئے".....تور نے منہ بنا کر کہا۔ "حم كرنے كے كے ظاہر ب شروع كرنا بى يدتا ہے۔ جب بات شروع عی نہ کی جائے تو اس کا افتام کیے ہوسکتا ہے -عران

نے محرا کر کھا۔

"اگر جولیا میرے لئے نہیں بی ہے تو وہ تمہارے لئے بھی نہیں بی ہے سمجے تم " .... تنور نے ہون چباتے ہوئے کہا۔ "الى - بى بى يى بات تنليم كر لينا مول كه جوليا ميرے كئے بھی تہیں بنی ہے' .....عمران نے کہا۔

"تو پھر۔ اس معاملے میں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے' ..... تنور نے سر جھنگتے ہوئے کہا۔

"ضرورت ہے۔ اب سوچنے کی بات سے کہ اگر وہ تمہارے لے نہیں بی ہے اور میرے لئے بھی نہیں بی تو پھر آخر وہ بی کس كے لئے ہے "....عران نے كہا۔

''مجھے کیا پیت''.....تنوبر نے کہا۔ "وليكن مين جانتا مول".....عمران في كها-

"كيا جانة ہو-كس كے لئے بنى ہے وہ" ..... تنوير نے چوكك

"بتایا تو مارو کے تو جیس".....عمران نے کہا۔ وونبيل مارتا۔ بتاؤ'' ..... تنوير نے مسكرا كر كہا۔ ايكشن ماسر كا چیف بن کراس کا موڈ کافی خوشگوارسا لگ رہا تھا۔ " نہیں رہنے دو حمہیں خواہ مخواہ غصہ آجائے گا".....عمران نے

ودنہیں آئے گا خصہ تم بتاؤ"..... تنور نے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



"مطلب تو خود مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ بس زبان سیسلی اور سنا دیاتم کو۔ ابتم اے شعر سمجھو یا شعر کا ستیاناس سمجھو' .....عمران في مسرات موع كها تو تنوير نه جا جي موع ملى بال "ابتم بناؤ کے یانہیں".....تنور نے سرجھکتے ہوئے کہا۔ "کیا".....عمران نے ای انداز میں کہا تو تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ حمیا۔

" کچھنہیں۔ تم مشروب ہو۔ گرم ہورہا ہے "..... تنویر نے کہا۔ " کھ مشروب کرم ہی اچھے لکتے ہیں۔ جیسے جائے، کافی اور دودھ۔ کرم دودھ سے سے سارے دن کی تھکاؤٹ دور ہو جائی ہے۔ اس کے تم جب بھی تھک جایا کرو تو دودھ کرم کر کے ایک گلاس فی لیا کرو''....عمران نے ناصحانہ کہے میں کہا۔ "بہت بہتر برے عیم صاحب" ..... تنور نے کہا تو عمران نے

"برے عیم صاحب تہیں۔ مابدولت کو عیم جالینوس کے سب ے بوے شاکرہ ہونے کا اعزاز عاصل ہے۔ ایسا شاکرہ جو افلاطون اور حكيم لقان سے بھی برا تھا اور حكيم جالينوس اسے اپنا دادا کہتا تھا''....عمران نے کہا۔

"کیا فضول بکواس کر رہے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہو'۔۔۔۔۔تنور نے عمران کے حماقت بھرے انداز پر برا سا منہ

و اچھا تو سنو' .....عمران نے کہا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تنویر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ "اب بولو۔ چپ کیول ہو گئے ہو".....تنویر نے اسے خاموش موتے ویکے کرکہا۔

''میں کب چپ ہوا ہوں۔ بول تو رہا ہوں''.....عمران نے

"کیا بول رہے ہو"..... تنور نے کہا۔ " يبى كه ميس كب حيب بوا بول \_ بول تو ربا بون" .....عمران نے مخصوص کیج میں کہا تو تؤر ایک طویل سائس لے کر رہ گیا۔ "پلیز عمران- میرے مبر کا امتحان نہ لؤ"..... توریے نے زج ہونے والے انداز میں کہا۔

" مجھے تمہارا امتحان کینے کی کیا ضرورت ہے۔ نہتم سٹوڈنٹ ہو اور نہ میں تہارا استاد' .....عمران بھلاً آسانی سے کہاں باز آنے

"مجھے بتاؤ کہ اگر جولیا میرے لئے اور تہارے لئے نہیں بی ہے تو پھر وہ کس کے لئے بی ہے۔ آج اس قصے کو حتم کر بی دو پلیز"..... تنور نے کہا۔

"قصب دل کھے ایا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بیان ہوتو یقین تہیں ہوتا، یقین ہوتو بیان تہیں ہوتا''....عمران نے کہا۔ " کیا مطلب ہوا اس کا".....تور نے اے گور کر کہا۔

سانی دے گا کہ تم کیا کہدرہے ہو' ..... تنویر نے کہا۔ "يى تو ميں جاہتا ہوں كہ مہيں مجھ سنائى نه دے۔ حمهين سنائى دے گیا تو شاید پھر میری خیر نہیں۔ میں ابھی بستر سے اٹھ کر آیا ہوں اور اس بار اگر میں تمہارے ہاتھوں زخمی ہو کر سپتال میا تو منی ہفتے بلکہ کئی ماہ بستر سے نہ اٹھ سکول گا''.....عمران نے کہا۔ " ہونہد۔ آخرتم جاہتے کیا ہو۔ کیوں تضول باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو'۔۔۔۔۔تنویر نے اس بار واقعی عصیلے کہے

"تم ایکشن ماسر کے چیف بن چکے ہو اس کئے واقعی تمہارا وقت قیمی ہو گیا ہے لیکن میں تو ویے بی بے کار اور بے روز گار ہول اور بے کار اور بے روز گار انسانوں کے پاس ضائع کرتے کے لئے وقت کی کوئی کمی نہیں ہوتی".....عمران نے کہا تو تنویر ایک جھکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"لكتاب محص تنهارب ياس بيضنا بي تبين عاب ورنه خواه مخواه میں بھی پاکل ہو جاؤں گا".....تنور نے عصیلے کہے میں کہا۔ " پاکل - تو کیا میں حمہیں پاکل دکھائی دیتا ہوں' .....عمران نے

"بال-تم پاکل ہو۔ بہت برے پاکل'....توریے منہ بنا کر

" وتيل - يل ياكل تيل مول البته تم يه كهد كت موكه ميرا وماغ

"تم سے سلح کرنے ".....عمران نے جواب دیا۔ "میراتم سے جھڑا کب ہوا تھا جوتم مجھ سے صلح کرنے کے لئے آئے ہو' ..... تور نے جرت جرے کہے میں کہا۔ "ميرا جواب س كرتم نه جاہتے ہوئے بھی مجھ سے جھڑا كرنے يرآماده موجاؤ مے اس كے ميں جابتا موں كه جھڑا شروع مونے سے پہلے ہی میں مہیں سفید جھنڈی دکھا دوں اور امن کی آشا كروں تاكہ تم كول بلكه كول واؤن روسكون .....عمران نے كہا۔ "وممس بات كا جواب جے س كر ميں تم سے جھڑا كرنے ي آمادہ ہو جاؤں گا' ..... تور نے جرت جرے لیے میں کہا۔ "وبی کہ اگر جولیا تہارے اور میرے لئے نہیں بی تو پھر کس كے لئے بن يا بنائي مئ ہے "....عران نے كہا۔ " ہونہہ۔ تمہاری سوئی ابھی تک وہیں انکی ہوئی ہے'..... تنویر نے جولائے ہوئے کہے میں کہا۔ "سوئی تو بے چاری سوئی ہوتی ہے کہیں بھی اتک سکتی ہے''....عمران نے کہا۔ ''اچھا بتاؤ پر کس کے لئے بی ہے جولیا''.... توریے نے ایک بار پھر زچ ہوتے ہوئے کہا۔ "اييخ دونوں كان بند كرو بلكه كانوں ميں روئى مفونس لو پھر یتاوں گا''....عمران نے کہا۔ " ہونہ۔ اگر میں نے کانوں میں روئی طونس لی تو مجھے کیے

"چند روز پہلے تم نے جو تفصیل بتائی تھی۔ ان پر نہ صرف میں نے بلکہ کیپن تکیل اور صفدر کے ساتھ ساتھ جولیا اور صالحہ نے مجمی اپنے طور پر کافی کوشش کی ہے لیکن کوئی ایسا کلیونہیں ملا ہے جس میں ہیں پہیں او کے یا لؤکیاں کمی جکہ سے اکٹھے اغوا کئے مسلے ہوں۔ میں نے تو اپنے ایک دوست جو پولیس آفیسر ہے کے ساتھ مل کر پولیس ریکارڈ بھی چیک کرایا ہے لیکن پورے دارالحکومت میں الی سی واردات کا کوئی ذکر نہیں ہے "..... تنویر نے سنجید کی سے

"اور وہ ماڈا ٹربول الجنسی۔ اس کے بارے میں کھے پت چلا' ..... عران نے بھی سجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ " " اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ پند نہیں چل سکا ے '..... تنور نے جواب دیا۔

"اس كا مطلب ب كه ايكش ماسر ايخ ابتدائي مشن ميس عى ناكام مو كئے بين "....عمران في مسكرا كركہا۔ "ہونہد کام کرنے کے لئے کوئی بنیاد تو ہو۔ یہاں تو سرے ہے کوئی بنیاد ہی تہیں ہے ' ..... تنور نے منہ بنا کر کہا۔ "اس كا مطلب ہے كہ يہاں جو تنظيم كام كررى ہے وہ انتائى مخاط ہے۔ مجھ پر بھی جس آدمی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کے بارے میں ٹائیگر نے معلومات حاصل کی ہیں۔ بدایک پیشہ ور قاتل راؤش تھا جس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جیر بھی تھا اور انہیں

خراب ہے ' .....عمران نے کہا تو تور ایک طویل سائس لے کر رہ

"عمران پلیز".....تئوریے کہا۔

"اچھا چلو۔تم بھی کیا یاد کرو کے کس تنی سے پالا پڑا ہے۔ میں ممهيل بتا ديتا مول ـ تو ول تقام كهسنو ".....عمران في كها اور ايك بار پھر خاموش ہو گیا۔

"اب بول بھی چکو"..... تنور نے اے خاموش ہوتے و کھے کر

"جولیا نہ تمہارے کئے بن ہے اور نہ میرے گئے۔ وہ صرف ميرے بچول كى مال بننے كے لئے بى ہے اور يے بھى ايے جو ہمیں شادی سے پہلے کسی یہم خانے سے اڈاب کرنے پریں كے ".....عمران نے كہا تو تنوير كا چمرہ ايك كمح كے لئے غصے سے سرخ ہوالیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ "كيا مواتم حيف مو سك مور جواب نبيل دياتم في "....عمران

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "مرے پاس تہاری فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے سمجھے تم"..... تنور نے منہ بنا کر کہا۔

"اجھاتو پھر بیہ بتاؤ کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے اغوا کے سلسلے میں كوئى كام كيا ہے يا ايكش ماسر كے چيف بن كريبال بيشے كھيال اور مجھر ہی مار کرتمیں مار خال بن رہے ہو ".....عمران نے کہا۔ "راڈش تین روز قبل مجھے نظر آیا تھا۔ وہ ایک غیر مکلی آ دمی کے ساتھ کار میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا".....تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ساتھ کار میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا".....تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ "کہاں جا رہے تھے۔ پچھا اندازہ لگا سکتے ہوئم".....عمران نے بوتم

ج بلوں کی کار دکھائی دی تھی اور جہال تک کار دکھائی دی تھی اور جہال تک بھے ایک چوراہے پر ان کی کار دکھائی دی تھی اور جہال تک بھے یا ہر جانے والی سڑک کی طرف مڑتے ہوئے دکھائی دیئے تھے ''....توری نے کہا۔

"اس کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ کیا تھا".....عمران نے پوچھا۔
"ساہ رنگ کی نئ ماڈل کارتھی۔ جھے اس کا نمبر تو یادنہیں لیکن
ایک منٹ ۔ جب کار مڑی تھی تو میں نے اس کے عقبی شفشے پر ایک
اشکر سالگا ہوا دیکھا تھا".....توری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
"کیا تھا اشکر پر".....عمران نے پوچھا۔

''ایک منٹ یاد کرنے دو'۔۔۔۔۔تنویر نے کہا۔ وہ چند کمیے سوچتا رہا پھر اچھل پڑا۔ ''ادہ۔ یاد آگیا۔ اسٹیکر پر ایک سرخ انسانی ہاتھ بنا ہوا تھا جس نے سیاہ رنگ کا دستانہ پہن رکھا تھا اور اس ہاتھ بیس ایک ریوالور

تھا''.....تنوریے کہا۔

"سرخ ہاتھ۔ سیاہ دستانہ اور ریوالور۔ کچھ اور بھی تھا اسٹیکر پ'…..عمران نے کہا۔

وونبیں۔ اور مجھ نبیل تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ بیہ خاص نشان

سٹون کلب میں دیکھا گیا تھا۔ ان کا تعلق سٹون کلب کے مالک اور جزل منبجر لاٹان سے تھا لیکن اب نہ تو ٹائیگر کو لاٹان مل رہا ہے۔ نہ راڈش اور نہ ہی اس کا ساتھی جیگر۔ بہ لوگ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب گئے ہیں''.....عران نے کہا۔ سے سینگوں کی طرح غائب گئے ہیں''.....عران نے کہا۔ "پیشہ ور قاتل راڈش۔ کیا مطلب۔ کیا اس نے تم پر حملہ کیا

تھا''.....تنور نے چونک کر کہا۔ تھا''.....تنور نے چونک کر کہا۔

"الى-كياتم اس جانة مؤ"....عمران نے چونك كركما-" ال - میں ایک روز لاٹان کلب میں ایک بدمعاش کے روپ میں گیا تھا تا کہ وہاں کسی نامی بدمعاش کو للکار کر اسے جہنم واصل کر سکوں تو ایک میز پر میری راوش سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شراب كے نشے میں دھت تھا اور اس نے خواہ مخواہ میرے پاس آ كر ميرا سر کھانا شروع کر دیا تھا اور اینے کارناموں کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس نے جتے مل کئے تھے ان کے بارے میں س کر میرا تو دل کر رہا تھا کہ اے وہیں کولی مار دول لیکن میں پہلے اس کلب کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لینا جابتا تھا پھر کسی پر ہاتھ ڈالنا جاہتا تھالین مصروفیات کے باعث میں بیکام نہ کر سکا۔ کیا حمہیں یفین ہے کہ واقعی تم پر راؤش نے بی وار کیا تھا''.....تنویر نے اس کی طرف غور سے ویکھتے ہوئے یوچھا۔

"ال عائل نے جومعلومات حاصل کی میں ان معلومات کے توں ان معلومات کے تحت تو یکی آ دی گلکا ہے ".....عمران نے کیا۔

¥

کس کا ہے'۔....تنوریے کہا۔ ووس كا ب ".....عمران نے يوچھا۔

"اس نشان والى كارى بارد كلب كا مالك اور جزل منجر استعال كرتا ہے جس كا نام فريدرك ہے ".....تورين كها۔

"وبل ون ونا- بير ہے كام كى بات - آؤ چليں - كھ نہ كھ حركت كريں محے تو بركت بھى يڑے كى".....عمران نے مسكراتے ہوئے کہا اور کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باتوں کے دوران اس نے مشروب کی بول خالی کر کے میز پر رکھ دی تھی۔ تنویر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "كياحمبين معلوم ہےكہ بارؤ كلب كبال بي ".....عران نے اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بوصتے ہوئے ہو چھا۔ " ہاں۔ البیرونی روڈ پر نیا کھلا ہے اور اس نے خاصی تیزی سے مغبولیت حاصل کر لی ہے' ..... تنویر نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی در میں ان کی کار تیزی سے البیرونی روڈ کی جانب برحمی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکه سائید سید پر تنویر بیفا موا تفار تھوڑی بی دیر میں وہ بارڈ کلب بیج سے۔ ہارڈ کلب کی عمارت خاصی بوی، دلکش اور وسیع تھی۔

میں ایک اور کار آ کر رکی تو تنویر چونک پڑا۔ " يى ہے وہ كار" ..... تؤير نے كار د كھے كرعمران سے مخاطب ہو

عمران كاركمياؤ تذكيث سے موڑكر ياركنگ ميں لے كيا اور پھراس

نے کار روکی اور وہ دونوں کار سے باہر آ گئے۔ ای کے یارکنگ

کرکہا تو عمران خور سے کار کی طرف دیکھنے لگا۔ کار کے عقبی شخصے پر ویا ہی المیکر لگا ہوا تھا جس کے بارے میں تنویر نے بتایا تھا۔ کار ركى اور اس ميں سے ايك ليے قد اور كسرتى جسم والا نوجوان كل كر باہر آیا اور تیزی سے کلب کی طرف بوھ میا۔ ای معے یارکگ بوائے ان کے قریب آگیا اور اس نے عمران کو ایک کارڈ وے

" یہ آ دی جو ابھی ابھی کلب میں کیا ہے۔ کون ہے ہیں۔ جانتے ہواسے ".....عمران بارکنگ بوائے سے بوجھا۔

"جی ہاں۔ ان کا نام فریڈرک ہے اور بیکلب کے مالک اور جزل منجر میں'' .... یارکگ بوائے نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"كيا راوش كے ساتھ اى آ دى كو ديكھا تھا تم نے".....عمران نے تنویر سے مخاطب ہوکر ہو چھا۔

وونبیں۔ وہ کوئی اور تھالیکن کاریمی تھی۔ میں اسے بخوبی پہچان كيا مول "..... تنور نے جواب ديا اور عمران نے اثبات مل سر بلا دیا۔ وہ دونوں کلب کے بین ڈور کی طرف بڑھ مجے۔ بین ڈور کے یاس ایک بوز سے آ دی کو دیکھ کرعمران چونک پڑا۔ بوڑھا آ دی ایک بلر کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔ اس نے شال اوڑھ رکمی تھی اور اس کی داڑھی مولچھوں کے سفید بال بے تحاشہ بڑھے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں وہ بھکاری بی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے خالی خالی

"ممم عمر میں اپنی بٹی کے لئے یہاں آیا ہوں بیٹا۔مممم-میری بین " ..... بوڑھے نے رو دینے والے کہے میں کہا۔ "بٹی۔ تو کیا آپ کی بٹی اس کلب میں کام کرتی ہے"۔ عمران

" نہیں نہیں۔ میری بٹی یہاں کام نہیں کرتی۔ میں کلب کے مالک فریڈرک صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ اس سے پوچھنا جاہتا ہوں کہ میری بیٹی کہاں ہے اور کس حال میں ہے لیکن کوئی مجھے اندر جانے بی تہیں دے رہا ہے۔ میں کئی دنوں سے فریڈرک صاحب ے ملنے روز آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے ملتے ہی تہیں ہیں اور میں ان کے انظار میں یہاں بیٹا رہ جاتا ہول"..... بوڑھے نے ورد بجرے کیجے میں کہا۔

"مئلہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہوسکتا ہے کہ میں آپ کی م کھ مدو کر سکول' ..... عمران نے اس کی بات نہ سجھتے ہوئے مدردانہ کیج میں کہا۔

"میں جناب فریڈرک صاحب کے کھر میں ملازم تھا۔ فریڈرک صاحب نے مجھے اپنے کھر میں ایک کوارٹر دیا ہوا تھا جہال میں اپنی بوی اور ایک بنی کے ہمراہ رہتا تھا۔ اجا تک میں شدید بھار ہو گیا تو میری بوی اور میری بنی نے فریڈرک صاحب کے محرکوسنجال لیا اور فریڈرک صاحب ان کے کام سے بے حد خوش ہوئے۔ ایک

نظروں سے آسان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چمرے پر یاس اور درد کے ایسے تاثرات تھے جنہیں دیکھ کرعمران رکنے پر مجبور ہو

"كيا موا"..... تنوير نے اسے ركتے و كھ كر يو جھا۔ " مجھ نہیں" ..... عمران نے کہا اور پھر وہ آستہ آستہ اس بوڑھے کی طرف بڑھا۔

"كيا بات ب بابا بى- آپ اس طرح كيوں بينے بين" عمران نے بوڑھے کے قریب آ کر جمک کر اس کی طرف غور ہے و یکھتے ہوئے یو چھا۔ اس کی آواز س کر بوڑھا چونک کر اس کی طرف و یکھنے لگا۔

" كك كك ـ كون" ..... بور هے آدى نے جرائے ہوئے ليج

"ميرا نام عمران ہے۔ آپ بتائيں۔ آپ كا كيا. نام ہے اور آپ اس طرح يهال كيول بيشے بيں۔ كيا آپ كو كھ مدد چاہے ".....عمران نے جیب سے اپنا والث نکا کتے ہوئے کہا۔ ود جہیں۔ جہیں۔ میں بھکاری جہیں ہوں بیٹا۔ مجھے بھیک جہیں جاہے"..... بوڑھے نے عمران کو والث نکالتے و کھ کر تڑپ کر کہا۔ "تو چرد کیا جائے آپ کود شکل وصورت سے آپ شریف آدی لگ رہے ہیں لیکن آپ کا یہاں جوئے اور شراب کے اوے 

کرانا مچھوڑ دی۔ دو ماہ گزر مسے لیکن فریڈرک صاحب ہمیں سے بتا بی تبیں رہے تھے کہ رخسانہ کہاں ہے اور سمس حال میں ہے۔ ہاری لا کھ منیں کرنے کے باوجود وہ جاری رخسانہ سے بات ہی تہیں كراتے تھے۔ جب ہم ميال بوى نے فريدرك صاحب ير بيى ے بات کرانے پر زور دیا تو فریڈرک صاحب کو عصد آ حمیا اور انہوں نے ہم میاں بوی کو کو تھی سے بی نکال دیا۔ ہم غریب ایک چھوٹے سے کرائے کے کھریں شفٹ ہو گئے۔ میری بوی، رخسانہ کی جدائی میں یاکل اور وہ بیار ہو گئی تھی۔ میں بھی روزانہ فریڈرک صاحب کی کوئی کے گیٹ پر جا کر بیٹے جاتا اور فریڈرک صاحب کا انظار كرتا ليكن وہ وہاں مجھے ملتے ہى نہيں ستے تب ميں نے ان کے کلب آنا شروع کر دیا اور روزانہ ہی یہاں بیٹے کر ان کا انظار كرتا مول كه شايد مجھ وكي كر البيس ميرى حالت يرترس آ جائے اور وہ مجھے بتا دیں کہ میری بنی رخسانہ آخر ہے کہاں۔ وہ کس حال میں ہے اور وہ زندہ بھی ہے یا ..... " آخری جلے کہتے ہوئے بوڑھے کی آواز رندھ کئی اور اس کی آسمیس بھیک کئی تھیں۔ "اوه- وري بير- بياتو واقعي انتهائي دردناك ثر يجدي ب- آب ایا کریں کہ آپ مجھے اپنا نام و پہتہ بتا دیں اگر کوئی فون نمبر ہے تو وہ بھی دے دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں مجھ موا تو آپ کی مدو ضرور کرول گا".....عمران نے کہا تو بوڑھے آ دمی نے اسے اپنا پیتہ اور فون تمبریتا دیا۔

میری بیوی اور بیٹی کے کام کی بہت تعریف کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ میری بیٹی کو کاغذا بجوا سکتے ہیں۔ وہاں وہ ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کرے گی۔ آنے جانے کا خرچہ وہ خود اٹھائیں مے۔ وہاں رہائش اور خوراک کی ذمہ داری الجبنی کی ہو گی اور اسے تمیں ہزار ماہانہ ملیں مے جو ایک سال بعد دو گئے ہو جائیں مے۔ اس کے باہر جانے سے مارے غربت اور منگدی کے دن دور ہو جائیں گے۔ فریڈرک صاحب کی آفر تو اچھی تھی لیکن میں اور میری بیوی اس کے لئے راضی نہ تھے۔ جوان بیٹی کا مسلہ تھا ال لئے ہم اے اکیلے ملک سے باہر کیے بھیج سکتے تھے۔ ہم تو جلد سے جلد اس کی شادی کر کے اسے اپنے کھر بھیخے کا سوچ رہے تھے لیکن میری بینی رخسانہ بے حد حساس تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کا عدا ضرور جائے گی اور سال دو سال وہاں کام کر کے استے رویے جمع کر کے لے آئے گی کہ واپس آ کر مارے لئے ایک اجها سا تمرينا سكے اور مارا الجھے سپتال میں علاج كرا سكے۔ اس نے چونکہ ضد پکڑ لی تھی اور وہ ہماری اکلوئی بیٹھی تھی اس لئے ہم اس کی ضد کے سامنے مجور ہو گئے اور پھر میں نے فریڈرک صاحب كواسے باہر بجوانے كے لئے ہال كهد دى۔ فريڈرك صاحب نے فوری طور پر رخسانہ کے کاغذات بوائے اور پھراسے ایک ہفتے کے اعد اندر ملک سے باہر بھوا دیا۔ دو ہفتوں تک ہاری بیٹی سے روز باتیں ہوتی تھیں لیکن پھر فریڈرک صاحب نے ہداری اس سے بات

ذرااس سے بات کر لیں' .....عمران نے سجیدگی سے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مین ڈور کھول کر وہ اندر ہال میں وافل موئے۔ کلب کا بال نہایت وسیع، خوبصورت اور شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں موجود افراد کا تعلق بظاہر شرفاء سے ہی معلوم ہو رہا تھا لين وه سب شراب پينے، جوا تھيلتے اور منشيات کا استعال کرتے وکھائی دے رہے تھے۔ سائیڈی موجود کاؤنٹر کے قریب ایک مچھوتی س راہداری تھی جس کے کونے پر کیم روم کی پلیٹ کلی ہوئی تھی۔ اس راہداری کے پاس بی کاؤنٹر موجود تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک مقامی لڑکی موجود تھی۔عمران اور تنویر کاؤنٹر کی طرف برھے۔ ولیس س سے ان کی طرف و کھے کر کاروباری انداز میں مسراتے ہوئے یو چھا۔

"فریڈرک سے ملنا ہے" .....عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ "ادھر بائیں ہاتھ پر راہداری کے آخر میں ان کا وفتر ہے'۔ لڑی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا تنویر کے ساتھ اس طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی در بعد وہ فریڈرک کے دفتر میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک بری سی دفتری میز کے چیچے ایک كبوترے چېرے والا ادھير عمرآ دى بيھا ہوا تھا۔ وہ فون بركسى سے بات كرنے ميں مصروف تھا۔

"أتيس جناب \_ تشريف لائين" ..... فريدرك في البيس و كيم كر رسیور کریڈل پر رکھ کر بوے با اخلاق کیج میں کہا۔

"آپ نے اپنا نام تو بتایا تہیں".....عمران نے کہا۔ "ميرانام رحمت على ہے جناب".....اس نے جواب دیا۔ "فریڈرک کے تھر میں آپ کیا کام کرتے تھے".....عمران نے

"میں ان کا باور چی تھا جناب اور میری بیوی اور بیٹی بھی ان کے کچن کا کام بی سنجالی تھیں' .....رحت علی نے کہا۔

" محک ہے۔ اب آپ این کھر جائیں اور بے فکر ہو جائیں۔ میں فریڈرک سے مل کر اس سے بوری تفصیل معلوم کر لوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کی بیٹی کا نمبر لے کر آپ کی جلد سے جلد بات بھی کرا سکوں۔ کہنا تو تہیں جاہے لیکن مجورا کھوں گا کہ دعا کریں کہ وہ بخیریت ہو' .....عمران نے کہا۔

"انشاء الله محملين موا ب ميري بيني كور وه زنده ب اور اتني جلدی اینے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہی تو جارا اٹاشہ ہے' ..... رحمت علی نے گلو کیر کہے میں کہا۔عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اے اٹھایا تو رحمت علی نے اس کی طرف منون اور امید مجری تظروں سے دیکھا اور مجر وہ اسے دعائیں دیتا ہوا وہال سے آسته آسته چانا موا رخصت مو كيا-

"كيا چكر بئ" ..... تنور نے يو چھا۔ اس نے بوڑھے اور عمران کی باتیں سن کی تھیں۔

بایک ن کا سا۔ «چکرنبیں۔ مجھے تو یہ فریڈرک کھن چکری معلوم ہو رہا ہے۔ آؤ

"ميرا نام عمران ہے اور يد ميرا ساتھي تنوير ہے" .....عمران نے

"میں فریڈرک ہوں۔ اس کلب کا مالک۔ فرمائیں۔ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں''.....فریڈرک نے بوے خوشامانہ کہج میں کہا۔ وہ شاید عمران اور تنویر کی شخصیت اور لباس سے مرعوب ہو

"کیا ہم بیٹے کر بات کریں"....عمران نے اس کی طرف قور سے ویکھتے ہوئے کہا۔

"اوہ اوہ۔ ہاں۔ سوری میں آپ کو بیٹھنے کا کہنا تو بھول عی سیا۔ بیٹیس '.... فریڈرک نے کہا تو عمران اور تؤر میز کی دوسری طرف رکمی ہوئی کرسیوں پر بیٹے گئے اور فریڈرک بھی اپی کری پر

"میں ابھی تھوڑی در پہلے باہر بیٹے ہوئے ایک بوڑھے سے ملا ہوں۔ اس کا نام رحمت علی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے كمر من كك تقا".....عمران نے فریڈرک کے چرے پر نظری گاڑتے ہوئے کہا تو رحت علی کا نام س کر فریڈرک کے چرے پ الكفت تا كوارى كے تاثرات نمودار ہو كئے۔

"جی ہاں۔ وہ میرا بی کک تھا"..... فریڈرک نے منہ بناتے ہوئے کھا۔

"اور آپ نے اس کی بیٹی کو بیرون ملک بجوایا تھا"....عمران

نے ای انداز میں کہا۔

"جی ہاں۔ میں نے تو ہدردی کی تھی لیکن وہ ہدردی میرے مكے پر جائے كى اس كا ميں نے سوچا بھى نہ تھا۔ ميں نے تو سوچا تفا كداس كى بيني بيرون ملك جاكر محنت كركے چيے كما لے كى اور والی آ کر این بوڑھے والدین کے لئے کچھ کرے کی لیکن .....

"لين لين كيا" .....عران نے كہا-

" کھے جیس۔ آپ بتائیں۔ آپ یہاں کس کئے تحریف لائے ہیں۔ یہ رحمت علی، اس کی بین، میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اس سلطے میں نہ بی بات کریں تو اچھا ہے '....فریڈرک نے نا کواری

"جبیں۔ پہلے آپ مجھے اس معاملے کی تعصیل بنائیں اس کے بعد بی میں آپ سے دوسری کوئی بات کروں گا''.....عمران نے قدرے سخت کیج میں کہا تو فریڈرک چونک کر عمران کو غور سے و مجمعے لگا۔ اس کے چیرے پر ایک کھے کے لئے الجھن لبرائی لیکن ال نے فورا سر جھنگ دیا۔

"تفصیل کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے رحمت علی اور اس کے محمر والول سے ہمردی محلی۔ وہ محنت کرنے والے لوگ تھے اور انتہائی تممیری کی زعر کی برکر دہے تھے۔کلب کے ساتھ ساتھ میرا ایک ہول بھی ہے۔ میں آ دھا دن یہاں گزارتا ہوں اور آ دھا دن ہول

میں۔ ہوتل میں میری ایک آ دمی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس سے دوی ہو گئے۔ اس کا تعلق کانڈا سے تھا اور وہ کانڈا کی کسی فیکٹری میں بطور جزل منجر کام کرتا تھا اور پاکیشیا میں اس فیکٹری میں کام كرنے كے لئے لؤكوں اور لؤكيوں كى بجرتی كے لئے يہاں آيا ہوا تھا۔ کام سادہ ساتھا اور رحمت علی کی لڑکی رخسانہ محنتی تھی اس لئے مجھے اس کا خیال آ گیا تو میں نے اس آدی سے ذکر کر دیا تو وہ اسے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ میں نے رضانہ کے كاغذات اين خرج ير تيار كرائ اور پھر اسے كانڈا بھيج ديا اور بن "..... فریڈرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تمہارے دوست کا نام کیا ہے اور وہ کس ایجنسی کا جزل میجر ہے' .....عمران نے پوچھا۔

"اس نے مجھے اپنا نام روگر بتایا تھا اور وہ کانڈا میں صابن بنانے والی کسی فیکٹری میں منبحر ہے جہاں کارٹن پیکنگ کے لئے اسے لڑے اور لڑ کیوں کی ضرورت تھی''.....فریڈرک نے بتایا۔ "رحمت علی کے کہنے کے مطابق ایک دو ہفتوں تک تو اس کی ائی بیٹی سے بات ہوتی رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد اس سے رابطہ ممل تحتم ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ تم رضانہ کی ان سے بات كيول جيس كرات ".....عمران نے يو چھا۔

" بہلے آپ بتائیں آپ اس معاملے میں اتن پوچھ کھے کیوں کر رے ہیں' ..... فریڈرک نے اس بار قدرے نا گوار کیج میں کہا۔

"مجھے اس بوڑے سے مدردی ہے اور میں نے اس سے وعدہ كيا ہے كہ اس معالم ميں، ميں تم سے بات كروں كا اور محص سے جو ہو سکے گی اس کی مدوضرور کروں گا".....عمران نے کہا۔ "مجھ سے زیادہ تم اس کے مدرد نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں مجبور ہوں۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا جاہتا ہوں اسے بتانا جاہتا ہوں لیکن جاہ کر بھی میں ایسانہیں کر سکتا بلکہ سچ پوچھوتو مجھ میں اتنا حوصد جہیں ہے کہ میں اس سے بات کر سکول' ..... فریڈرک نے ایک طویل سالس لیتے ہوئے کہا۔

" كيول-اس كى وجه" .....عمران في چونك كر يو چها-"اصل میں دو ہفتوں کے بعد روگر سے میری بات ہوتی تھی۔ اس نے مجھے ایک اندوہناک خبر دی تھی جھے من کر میں بل کر رہ حمیا تھا اور اس وقت سے وہ خبر میں اینے ول میں چھیا کر بیٹا ہوا موں۔ لا کھ کوشش کے باوجود مجھ میں نہ تو حوصلہ مور ہا ہے اور نہ ہی مجھ میں اتن ہمت ہے کہ میں ان بوڑھے مال باب کو کچھ بتا سکول' ..... فریڈرک نے کہا۔

"وه خركيا ب" .....عمران نے يو چھا۔

"رخسانہ جس فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اس فیکٹری سے اس کی ر ہائش گاہ کافی دور تھی جس کے لئے اسے دوبسیں بدلنی بردتی تھیں۔ ایک روز وه فیکٹری آ ربی تھی تو اس بس کا ایسیڈنٹ ہو میا جس میں رخسانہ سفر کر رہی تھی۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ بس کے

بہت سے مسافر ہلاک ہو مکتے تھے جن میں رضانہ بھی شامل تھی۔ اس كى لاش برى طرح سے پلى سى تھى۔ لاش كى حالت انتہائى تا گفتہ ہو چکی تھی اس کئے اسے کسی طور پر پاکیشیانہیں لایا جا سکتا تھا اس کئے ایجنی کی طرف سے بی اس کی لاش کی تدفین کے انتظامات كر ديئے محتے تھے۔ رخساندہ رحمت على كى اكلوتى بيثى تھى۔ وہ اور اس کی بیوی پہلے بی بیار رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیے بتاؤں کہ وہ جس بٹی کے لئے مجھ سے بار بار يو چھنے كے لئے آتے ہيں وہ اب اس دنيا ميں نہيں ہے اور يہاں سے ہزاروں میل دور ایک غیر ملک کی زمین میں دفن ہو چی ہے۔ میں ان کی مالی امداد کرتا رہتا ہوں کین ان کی بیٹی انہیں واپس کیسے لا کر دول یا انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کی بیٹی اب بھی واپس نہیں آئے گی' ..... فریڈرک نے افسوس جرے کیج میں کہا۔

"اوه- تو يه بات ہے۔ اى كے آپ ان كى رضانہ سے بات جہیں کرا رہے ہیں'۔...عمران نے ایک طویل سائس لیے ہوئے

"جی ہاں۔ اب میں ان کی بئی سے قبر میں تو بات جیس کرا سکتا نا۔ ای کئے میں رحمت علی کے سامنے تہیں آتا اور اس سے کنی کترا كر حزر جاتا مول "..... فريدرك في جواب ديا-"و کیا فیکٹری کی طرف سے رضانہ کی ناکھانی ہلاکت پر اس کے وروا کوکوئی امدادی رقم نہیں دی می سے ".....عمران نے پوچھا۔

"روگر نے میرے بنک اکاؤنٹ میں ایجنمی کی طرف سے رخمانہ کے والدین کے نام پر ایک بوی رقم جمع کرائی ہے۔ جو تاحال میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ میں اگر بیر رقم انہیں دے دوں تو پھر انہیں ہے بھی بتا نا پڑے گا کہ ان کی بیٹی زندہ نہیں ہے اس لئے میں ای اکاؤنٹ سے آئیں مناسب خرچہ وے ویتا ہول تا کہ وہ عزت کی زندگی گزار عیں''.....فریڈرک نے کہا۔ "اس طرح روز روز مرنے اور انظار کرنے سے تو اچھا ہے کہ آپ انہیں ایک بار ساری حقیقت بتا دیں اور فیکٹری کی طرف سے رخمانہ کی ہلاکت کے لئے جو امدادی رقم جاری کی گئی ہے وہ انہیں دے دیں تاکہ وہ اپنا بہتر علاج معالج کرا عیں اور اپنی باقی کی زندگی اجھے طریقے سے گزار عیں۔ آج جبیں تو کل آخر کار انہیں ہے یة تو چل بی جانا ہے کہ ان کی بیٹی زندہ جبیں ہے۔ جب تک آپ ان سے بی خبر چھیائیں کے وہ روز ہی مریں کے اور روز ہی آس لكاكرآب كے كرد چكراتے رہيں كے ".....عمران نے كہا۔ "میں بھی یمی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اب حوصلہ کر ہی لینا جا ہے اور البيس سي بتا بي دينا جائے ".....فريدرك نے كہا-"آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج بی بیسارا معاملہ نیٹا دیں گے۔ اگرچدان کے لئے بیخرروح لرزا دینے والی ہو کی لیکن حقیقت کو ببرحال انہیں سلیم کرنا ہی ردے کا اور معیت ایزدی کے سامنے وہ بھلا کیا کر سکیں سے"۔

عمران نے کہا۔

و میصتے ہوئے کہا تو عمران نے یوں اثبات میں سر ملا دیا جیسے وہ مجمی فریڈرک سے یہی بات کہنا جاہتا تھا۔ "چوری کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں"..... فریڈرک نے بری طرح سے الجھلتے ہوئے کہا۔

" اور سے کار ایک واردات میں استعال کی گئی ہے اور ماری معلومات کے مطابق سے کار چوری کی ے " .....عران نے لیج میں قدرے تی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ''لیکن جناب وہ کار تو میں نے خریدی تھی''..... فریڈرک نے جرت اور قدرے پریشانی کے عالم میں کہا۔ "كس سے خريدي تھي" .....عمران نے يو جما۔

"ميرا ايك دوست ہے جمسن - وہ نئ اور پرانی كاروں كى بى خرید و فروخت کرتا ہے۔ میں گاڑیوں کا رسیا ہوں۔ نے ماڈلز کی كارين جھے بے مد پند بين اس كئے جيے بى اس كے ياس كوئى الچى كارآئى ہے وہ مجھے بلاكر دكھاتا ہے اور ميں نفتر مىندى يراس ے کار خرید لیتا ہول' ..... فریڈرک نے کہا۔

" كهال ربتا ب يديكسن" .....عمران ن يوجها-"وه آکثر یہال کلب میں آتا جاتا رہتا ہے۔ مجھے اس کا پورا پتدمعلوم جین ہے۔ بس نام معلوم ہے ".....فریدرک نے کہا۔ "كاري دكھانے كے لئے وہ كھال بلاتا ہے حميس" .....عمران

"آپ تھیک کہدرہے ہیں۔ میں آج بی بلکہ آپ سے بات کر کے سیدھا بنک جاتا ہوں اور ان کے نام پر میرے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہے اسے لے کر ان کے گھر چلا جاتا ہوں اور انہیں ساری باتیں کمل کر بتا دیتا ہوں۔ ان کا درد میرا درد ہے۔ میں کوشش كرول كاكه ان كا درد بانك سكول "..... فريدرك نے كها تو عمران کے چرے پر اطمینان آ گیا۔

"وم كأر آب واقعى جمدرد اور نيك انسان بين".....عمران نے متكرا كركيا\_

"ببرحال آپ فرمائیں۔ آپ کیے آئیں ہیں"....فریدرک

"آپ کی کار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے کے ".....عمران نے جواب دیا۔

" كار\_ كيا مطلب\_ كون ى كار ميرے ياس تو كى كاري ہیں''..... فریڈرک نے جواب دیا۔

"سیاہ رنگ کی کار'....عمران نے کہا اور اس نے اس کار کی تفصیل بتا دی جس میں تنور نے جیکر اور راڈش کو دیکھا تھا۔ "لین آپ کون میں اور اس کار کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں' ..... فریڈرک نے جران ہوتے ہوئے کیا۔ ''وہ چوری کی کار ہے' ..... تنویر نے اس کی طرف فور سے

"او کے۔ میں حمہیں اپنا نمبر دیتا ہوں اسے اپنے پاس رکھ لو۔ جس دن جمسن آئے تم نے فورا مجھے کال کر کے اس کے بارے میں بتانا ہے" .....عمران نے کہا اور اس نے اسے اپنے بیل فون کا ممبر دے دیا۔

"آپ بے فکر رہیں جناب۔ میں غیر قانونی معاملوں سے ہیدے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر جمسن کسی جرم میں ملوث ہے اور وہ کاریں چوری کر کے بیچنا ہے تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے بی وہ آئے گا میں فورا آپ کو فون پر مطلع کر دوں گا".....فریڈرک نے کہا۔

"ای میں تمہاری بھلائی ہوگی".....عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے اٹھے بی تنویر بھی اٹھ کر کھڑا ہوگیا اور پھر وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف برجے بلے مجے۔

"جرت ہے۔ ابھی تک کیس کا کوئی سر پیر بی نہیں بن رہا ہے۔ اس طرح تو ہارے ہاتھ کھے نہیں آئے گا"..... تنویر نے باہر آکر برا سا مند بناتے ہوئے کہا۔

" بھے یہ فریڈرک انتہائی مہرا آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی انتہائی مہرا آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی باقاعدہ محران کرانی بڑے گئی .....عمران نے کہا اور پھر وہ دونوں باقاعدہ محرانی کرانی بڑے گئی دو کار میں سوار پارکنگ سے پارکنگ سے پارکنگ میں آ محے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کار میں سوار پارکنگ سے

لکے جارہے تھے۔ "فریڈرک کا کلب اتنا برانہیں ہے اور اس کے آفس کی حالت

در بر بر بران کا علب ان بران میں سے مات کے دور کی برے جرم میں ملوث ہو دیکھ کر بھی ایا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کی برے جرم میں ملوث ہو میں میں معرب کا ایک مال میں منتاز کر کیا۔

اور شکل ہے بھی وہ معصوم دکھائی دیتا ہے' ..... تنویر نے کہا۔ دو بھی بھی معصوم چروں کے پیچھے بھی بھیٹریئے اور سفاک انسان چھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے فریڈرک ایسا ہی انسان معلوم

مورہا ہے "....عمران نے کہا۔

"بہرمال۔ اب کیا پروگرام ہے" ..... تئور نے ایک طویل

" برا خیال ہے کہ اس کا تعلق ای تظیم سے ہے اور برا اشازہ ہے کہ یہ کار اس آ دمی کی تھی جس کے ساتھ تم نے راؤش کو دیکھا تھا۔ آئیس شاید یہ اطلاع مل می تھی کہ میں اغوا والے معاطے میں دلی تھا۔ آئیس شاید یہ اطلاع مل می تھی کہ میں اغوا والے معاطے میں دلی کے رہا ہوں اس لئے انہوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور جب تنظیم کو پت چلا کہ میں زعرہ نگے ممیا ہوں تو انہوں نے فوری طور پر اس آ دمی اور راؤش کو بی ختم کر دیا تاکہ کوئی کلیونہ مل سکے " سے مران نے جواب دیا۔ مل سکے " سے مران نے جواب دیا۔ مل سکے " سے اس فریڈرک کا ہاتھ ہو سکا ہے "

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



"تو پرتم نے اسے چھوڑ کیوں دیا۔ حمہیں تو جاہئے تھا کہ اس کے کلب میں بی اس کی کردن دبوج لیتے۔ وہ سب کھے اگل دیتا".....تنور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

"فریڈرک کی مرون اب ایکشن ماسٹر پکڑیں سے اور اس کی زبان بھی کھلوائیں سے''....عمران نے کہا تو تنویر کی آتھوں میں چک آگئی۔

" محک ہے۔ بیکام میں کرلوں گا"..... توریے کہا۔ "وہال اکیلے نہ جانا کمی کو ساتھ لے جانا اور ہال فورسٹارز کا ميد كوارثر كافى دور ہے اس كے جب تك ايكش ماسر كا نيا ميد کوارٹر مہیں بن جاتا تم رانا ہاؤس کو ہی وقتی طور پر ہیڈ کوارٹر بنا لو۔ میں جوزف اور جوانا کو کال کر دول گا وہ تم سے تعاون بھی کریں کے اور ضرورت ہوئی تو وہ تہارے گروپ کو جوائن بھی کر سکتے بیں '....عمران نے کہا تو تورینے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " فیک ہے" ..... تؤری نے کہا۔

"میں یہیں اڑ جاتا ہوں۔ تم کار لے جاد ".....عمران نے کار ایک سائیڈ پر روکتے ہوئے کھا۔ " كيول-تم كمال جارب مو " .....عران في يوجها-

" بجے اس آدی رحت علی سے ملتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس سے

مزید کوئی معلومات مل جائیں ".....عمران نے کہا۔ "تو پر میں تہیں اس کے محمر ڈراپ کر دیتا ہول'..... تنویر

"چاو ٹھیک ہے۔تم مجھے ڈراپ کر کے واپس چلے جانا۔ میں کھ در رحت علی کے ساتھ رکوں گا اور پھر واپس جانے کے لئے ٹائیگر کو کال کر لوں گا''....عمران نے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔



"میں فریڈرک سے ملنے ایک ضروری کام کے لئے آیا تو میں نے عمران اور اس سے ایک ساتھی کو فریڈرک سے آفس سے نکل کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ میں نے کاؤنٹر سے پوچھا تو پت چلا کہ عمران اور اس کا ساتھی کافی دیر فریڈرک کے ساتھ رہے تھے۔ میں فورا فریڈرک کے دفتر پہنچا اور جب میں نے اس سے عمران اور اس كے ساتھى كے بارے ميں يوچھا تو اس نے مجھے بتايا كہ ان دونوں كا تعلق سييل بوليس سے ہے اور وہ اس كى كار كے بارے ميں معلومات حاصل کرنے آئے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق فریڈرک کی کار کسی واردات میں مطلوب ہے۔ وہ عمران کو جہیں بجانا تفااس لئے اس نے اسے ایک عام پولیس والا سمجھ کر ٹریث كيا اور اے مطمئن كر كے وہان ہے بھيج ديا تھا"..... راؤنى نے

"بونهد- به عمران واقعی خطرناک انسان ہے۔ آخر وہ فریڈرک تك بي كي كيا" .... جرث نے عفيلے ليج من كها۔ " يہ تو پنة نہيں چل سكا ہے كہ وہ فريدرك تك كيے پہنجا ہے لین باس ایک اور بات فریڈرک سے ملنے سے پہلے عمران اس بوڑھے رحمت علی سے بھی ملاتھا اور بوڑھے رحمت علی نے اسے اپنی الوکی کے بارے میں سب کھے بتا دیا ہے۔عمران اس سے انتہائی مدردی سے باتیں کر رہا تھا'' .....راؤنی نے کہا۔ "بونبد مورتحال تو واقعی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس نے

فون کی منٹی نے اٹھی تو جرث نے ہاتھ بدھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "لیں"..... چرث نے انتائی سرد کھے میں کہا۔ "راوی بول رہا ہوں باس" ..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

"ليس- كيول فون كيا ب" ..... جيرث نے اى انداز ميں كها-"عمران آج فریڈرک سے ملنے آیا تھا ہاں"..... دوسری طرف سے راونی نے جواب دیا۔

"کون فریڈرک۔ کس کی بات کر رہے ہو" ..... چرك نے چونک کرکھا۔

"ہارڈ کلب کا مالک جو ہمیں لڑکیاں سلائی کرتا ہے "..... راؤنی نے جواب دیا تو چرٹ ملخت المجل پڑا۔ "اوہ اوہ-عران اس سے کیوں ملنے آیا تھا اور حمیس کیے معلوم

ہوا'' ..... چرث نے ہونٹ چیاتے ہوئے کھا۔

کڑی سے کڑی جوڑی تو پھراہے ہر بات کا پندچل جائے گا۔ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے جو میں نے جیگر کی کار فریڈرک کو دے دی محمل اس كاركوفورا جلادينا جائة تقا"..... جرك نے مونك چیاتے ہوئے کہا۔

"ليس باس- اور ميرا خيال ہے كه جاراً سيك اب اس وقت شدید خطرے سے دوجار ہے اور اس معاملے میں فریڈرک ہارے کئے اصل خطرہ ثابت ہوسکتا ہے۔عمران ابھی تو اسے کچھ کے بغیر چلا میا ہے لیکن جلد ہی وہ واپس آئے گا اور وہ فریڈرک کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس سے سب کھ اگلوا لے گا' .....راڈنی نے کہا۔ "ہونہہ۔ تم تھیک کہہ رہے ہو۔ فریڈرک کا زندہ رہنا واقعی مارے کئے برا خطرہ ثابت ہوسکتا ہے۔ اس کئے اس کا خاتمة ضروری ہو گیا ہے' ..... جیرٹ نے کہا۔ وولیس باس "..... راؤنی نے کہا۔

"مم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو"..... جرث نے پوچھا۔ "میں ہارڈ کلب کے باہر ہی موجود ہوں باس" ..... راڈئی نے

"مم وہاں سے نکل جاؤ۔ میں سلاسٹر کو کہہ کر کوئی آ دمی ججواتا موں تاکہ فریڈرک کا جلد سے جلد خاتمہ کیا جا سکے' ..... جرث نے

"اس كے لئے سلاسٹر كو كہنے كى كيا ضرورت ہے باس سے كام

میں بھی کرسکتا ہوں''....راونی نے فورا کہا۔ " نہیں۔ میں تہیں عمران کی نظروں میں نہیں لانا جا ہتا۔ سے کام سلاسٹر ہی اپنے کسی آ دی ہے کرائے گا ایسے آ دی سے جس کا تعلق

بلیک برنس سے نہ ہو " .... جرث نے کہا۔ " فیک ہے ہاں۔ اگر آپ اجازت دیں تومیں ایک جویز

دول'.....راونی نے کہا۔ "کیسی تجویز'' ..... جیرٹ نے چونک کر پوچھا۔

"آپ تمام سلائزز کو الرے کر دیں باس۔ ایسا نہ ہو کہ عمران کو کی اور کے بارے میں معلومات مل جائیں جیسے فریڈرک کے بارے میں ملی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عمران کے ہاتھ لگ كيا تو وه اس سے سب بچھ الكوا كے كا"..... را ونى نے كہا۔ "د میمتا ہول".... جیرٹ نے کہا۔

"او کے باس ".....راؤنی نے کہا اور جرث نے کریڈل دیا دیا۔ ٹون آنے پراس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے۔ "ليس-سلاسر بول ربا مول" ..... رابطه طلتے بى دوسرى طرف سے ایک معار کھانے والے آواز سائی دی۔ "جيرك بول رہا ہول" ..... جيرك نے بھى كرخت ليج ميں

"اوه-تم نے کہال سے کال کیا ہے۔ کانڈا سے یا کسی اور ملک سے ..... دوسری طرف سے سلاسٹر نے جرت برے لیج میں کہا۔ دوں کا لیکن تم تو جانے ہو کہ میں اصول پیند آ دمی ہوں اور مجھی بھی گھائے کا برنس نہیں کرتا ہوں۔ اس لئے حمہیں اس کام کے لئے مجھے پورا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ بھی ایدوانس' .....سلاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میں جانتا ہوں۔ میں ابھی تہارے اکاؤنٹ میں معاوضہ ٹرانسفر کرا دیتا ہوں'' ..... جیرے نے منہ بنا کر کہا۔ "او کے۔ تو پھر تہارا کام بھی ہو جائے گا".....سلاسٹر نے کہا۔ "كے بعيجو كے اس كام كے لئے"..... جرث نے يو جھا۔

"ایک بی آدی ہے ماسٹر ہوشو۔تم اس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ انتہائی گھاگ شوڑ ہے ایک بارجس کے پیچھے لگ جائے تو اسے قبر میں اتار کر ہی دم لیتا ہے' ..... سلاسٹر نے کہا۔

"بال- وہ واقعی اس معاملے میں ٹھیک ہے۔ اوکے میں تہارا معاوضہ ٹرانسفر کرتا ہوں تب تک تم ماسٹر ہوشو کو اس کے کام پر لگا دو' ..... جیرے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کر پڑل پررکھ دیا۔ چند کھے وہ سوچتا رہا پھراس نے ایک بار پھررسیور اٹھایا اور تیزی سے تمبر پریس کرنے لگا۔

"ليس- رابرك بول ربا بول" ..... رابطه طعة عى أيك مردانه آ واز سنائی دی۔

"جرث بول رہا ہول" ..... جرث نے کہا۔ "اده - لیس باس - حکم" ..... جرث کی آوازین کر دوسری طرف

"ميل بإكيشيا ميل على موجود مول اور اب ميل بإكيشيا كاسيكن چیف بھی ہول' ..... جرٹ نے جواب دیا۔ "وسيكشن چيف- كيا مطلب-سيكشن چيف تو جيكر تفا- اس كا كيا ہوا''..... سلاسٹر نے جرت بحرے کہے میں کہا تو جیرٹ نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔

"اوه- تو بي بات ہے۔ ببرحال تم عيش چيف بن مح مواس کئے میں حمہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں''....سلاسٹرنے کہا۔ '' تھینک یو'…… جیرٹ نے کہا۔

"اجھا بتاؤ مجھے کیوں فون کیا ہے".....سلاسٹرنے پوچھا۔ "ہارڈ کلب کے مالک فریڈرک کو جانتے ہو' ..... جیرث نے

"مال۔ وہ میرا دوست ہے۔ کیوں کیا ہوا".....سلاسٹرنے کہا۔ "وہ عمران کی نظروں میں آ سمیا ہے۔ اگر وہ عمران کے ہاتھ چڑھ کیا تو وہ ڈیل بی کے بارے میں بہت کھے اگل سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ماری پوری عظیم خطرے میں پر عتی ہے اس کتے میں نے سیشن چیف ہونے کے ناطے اسے آف کرنے کا سوجا ہے اور میں چونکہ بیام ویل بی کے سی آدی سے نہیں لینا جاہتا اس لئے میں نے حمیں کال کیا ہے تاکہ بیاکام تم کر دو' ..... جرث

"فیک ہے۔تم میرے دوست ہواس کئے میں تہارا یہ کام کر

سے مؤد بانہ کیج میں کہا گیا۔ دوئر فریسا

''تم فوری طور پرسلور ہوٹل کے مالک سلاسٹر کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈالرز جع کرا دو اور رقم جع کرانے کے بعد سلاسٹر کو کال کر کے اس کی تقدیق بھی کرا دینا'' ..... جیرٹ نے کہا اور پھر اس نے دوسری طرف سے جواب سے بغیر کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کیئر کی اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔

" كرين لائك موثل".... رابطه طلة عى آپريٹر كى آواز سائى

"مون كلب سے جيرت بول رہا ہوں۔ سلاسٹر سے بات كراؤ"..... جيرث نے كرخت ليج ميں كہا۔

"اوہ اچھا۔ ہولڈ آن کریں"..... دوسری طرف سے چو تکتے ہوئے کہتے میں کہا گیا۔

"دلین-سلاسٹر بول رہا ہوں"..... چند کمحوں بعد ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔

"جرت بول رہا ہوں" ..... جرث نے سرد کہے میں کہا۔
"لیں جرث۔ بولو۔ کیوں کال کیا ہے" ....سلاسٹر نے کہا۔
"تہارے لئے میرے پاس ایک کام ہے سلاسٹر۔ کرو
گئ" ..... جرث نے پوچھا۔

"فنرور کروں گا۔ تم اچھا معاوضہ دیتے ہو اس کئے تہارا کام ترجی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ بولو۔ کیا کام ہے ".... سلاسٹر نے

کہا۔

"معاوضہ تمہاری مرضی کا ہوگا لیکن کام میری مرضی کا ہونا

چاہئے"...... جیرٹ نے کہا۔

"ہاں بالکل۔ تم کام بتاؤ"..... سلاسٹر نے کہا۔

"کیا تم علی عمران کو جانے ہو"..... جیرٹ نے پوچھا۔

"کون علی عمران"..... سلاسٹر نے پوچھا۔

"جو کنگ روڈ کی ایک عمارت میں فلیٹ نمبر دوسو میں رہتا ہے

اور سیکرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے"..... جیرٹ نے پوچھا۔

در نہیں۔ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا"..... سلاسٹر نے

جرت بھرے لیجے میں ہوچھا۔

"میں حمہیں اس کے بارے میں تفصیل بتا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہتم اسے جلد سے جلد ہلاک کرا دو' ..... جیرف نے

" فیک ہے۔ تفصیل بتاؤ"..... سلاسٹر نے کہا اور جیرف اسے عمران کے بارے میں تفصیل بتاؤ" بنانے لگا۔ اس نے سلاسٹر کوعمران کا حلیہ بھی ہتا دیا تھا اور اس کے فلیٹ کا پہتہ بھی۔

"اوك- آدى خطرناك ہے اور اس كا تعلق چونكہ ايك سيرف ادارے سے ہاك كرنے كے لئے مجھے بورا زور الكا كا موكان ..... سلامٹر نے كہا۔ لگانا ہوگان ..... سلامٹر نے كہا۔

"بال-ای لئے تو میں نے تہیں کال کیا ہے کونکہ پاکیشیا میں

تم سے زیادہ منظم کروپ کسی کانہیں ہے' ..... جیرث نے کہا۔ "اس كام كا معاوضه دو كنا موكا".....سلاسر في كها-"میں نے تم سے کہا ہے نا کہ معاوضہ تبہاری مرضی کا ہو گالیکن ميرا كام برصورت مين مونا جائے۔ سمجھ محتے تم"..... جيرث نے

"بال- مجھ كيا ہوں اور ميں بھى كميہ چكا ہوں كہ تمہارا كام ہو جائے گا۔تم دس لاکھ ڈالرز میرے اکاؤنٹ میں ایدوائس جمع کرا وو۔ وس لاکھ ڈالرز کام ہونے کے بعد کرا دیتا"..... سلائٹر نے

"او کے۔ کام حتی اور بے داغ انداز میں ہونا جاہئے"۔ جرث

"بے قلر رہو۔ ہو جائے گا"..... سلاسٹر نے کہا تو جیرٹ نے اوے کہ کر رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ رسیور رکھتے بی اس نے انٹر کام کا بین پریس کر دیا۔

وویس سر "..... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سائی دی۔ "مور کن کومیرے پاس بھیجو"..... جیرٹ نے کہا۔ "لیں س" ..... دوسری طرف سے کہا حمیا اور اس کے ساتھ بی جرك نے انٹركام آف كر ديا۔ چندلموں بعد دروازه كھلا اور ايك لمبا

رع نكا توجوان اندر داهل موا-· «لیس باس ' ...... آنے والے نوجوان نے برے مؤدبانہ کیجے

"مور كن ميں كچھ دنوں كے لئے كانڈا جا رہا ہوں۔ اس دوران تم نے ہیڈ آفس کو کنٹرول کرنا ہے' ..... جیرٹ نے کری سے اٹھتے

"اوه \_ كيا اچا كك كوئى كام نكل آيا ہے باس" ..... موركن نے جرت بحرے کیجے میں کہا۔

"ال - ميرا وبال پنجنا انتهائي ضروري ہے اس کئے ميں آج بي جارہا ہوں'' ..... جرث نے جواب دیا۔ "تو کیا ضرورت کے وقت میں آپ سے رابطہ کر سکتا

ہول' .....مورکن نے کہا۔ "وہاں پہنے کر میں تم سے خود ہی رابطہ کر لوں گا"..... جرث کے جواب دیا۔

"اوکے باس-آپ بے فکر رہیں۔ میں یہاں سب کنٹرول کر لول گا"..... مورکن نے اطمینان بحرے کیج میں کہا تو جیرٹ اثبات میں سر ہلا کر دروازے کی طرف بوھ گیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



4:

بذبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں' ..... دوسری طرف سے عمران کی چبکتی ہوئی آواز سنائی دی تو ان دونوں کے ہونٹوں پر بے اختيار مسكرا بثين آستني -"فرمائيں كيے فون كيا ہے" ..... صفدر نے مسكراتے ہوئے كہا۔ "تہاری تنورے بات ہوئی ہے" .....عمران نے پوچھا۔ وونہیں۔ کیول'....صفدر نے کہا۔

"اس نے با قاعدہ ایک ٹاسک پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ چونکہ ایکشن ماسر کا چیف ہے اس کئے میں نے اس سے ڈائریک بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کسی ضروری کام میں معروف ہونے کی وجہ سے وہ میری کال رسیونہیں کر رہا ہے اس کئے میں نے سکنڈ ایکشن ماسر کو کال کیا ہے تاکہ وہ تھرڈ ایکشن ماسٹر کے ساتھ مل کر ایک کام کر سرانجام دے سکے''.....عمران نے

"کیا کام" ....مفدر نے چونک کر پوچھا۔ "وبی لڑکیوں کے اغوا والا کام".....عمران نے کہا۔ "تو کیا اس سلسلے میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے".....مفدر نے سنجيدگى سے پوچھا كيونك عمران كالهجه بھى سنجيدہ ہو كيا تھا۔ "بال" .....عمران نے کہا اور پھر اس نے تور کے ساتھ ہارڈ كلب جانے اور اس سے پہلے رحمت على سے ہونے والى بات چيت کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ فون کی مھنٹی نج اٹھی تو صفرر نے جیب سے سیل فون نکال لیا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین پر ڈسیلے دیکھا تو چونک پڑا۔ اسکرین يرعمران كا نام وسيلے موربا تھا۔

"عران کی کال ہے" ..... صفدر نے ساتھ بیٹے ہوئے کیپٹن ملیل سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن ملیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ دونوں ایک ہوئل سے کیج کر کے ابھی نکلے ہی تھے۔ کیج کرنے کے بعد وہ اکثر کچھ دریر اکٹے ہی گھومتے پھرتے تھے اور پھر اپنے فلیٹوں كى طرف روانه ہو جاتے تھے۔

"سن لو"..... كيپين كليل نے كہا تو صفدر نے اثبات ميں سر بلا كركار سرك كے كنارے ير روكى اور پھراس سيل فون كا بنن بريس كركے اس كا لاؤڈر آن كر ديا۔

"مفدر بول رہا ہوں".....صفدر نے کہا۔ "اور ادهر علی عمران، ایم ایس ی ۔ ڈی ایس ی (آکسن)

كے بچے ہيں كہاں اور وہ كس حال ميں ہيں۔ اس سلسلے ميں ايك نام تو فریڈرک کا ہے اور دوسرا نام سلور ہوٹل کے ایک بدمعاش ماسر ہوشو کا سامنے آیا ہے۔ فریدرک کو تو تنویر سنجال لے گالیکن ماسٹر ہوشو بھی اہم آ دی معلوم ہو رہا ہے اس لئے تم فورا سلور ہولل جاؤ اور اس ماسٹر ہوشو کو تلاش کرو۔ اس کی زبان کیسے معلوائی ہے سے میں تم پر چھوڑ تا ہوں''....عمران نے کہا۔

"اوه- يه معامله تو انتهائي حساس موتا جا ربا ہے-معصوم توجوانوں کونوکر ہوں کا جھانسہ دے کر اس طرح ملک سے باہر لے جایا جا رہا ہے اور کوئی ان سے یو چھنے والا ہی جہیں ہے "..... صفدر نے ہونٹ سیجتے ہوئے کہا۔

"كوئى يوجهن والا ہو يا نہ ہو۔ اب بيكام ايكشن ماسر كے سرو كرديا كيا ہے۔ اب اس ٹاسك كوتم نے اسے چيف توركى مدد ے کیے پورا کرنا ہے بیتم جانو اور تمہارا چیف۔ مجھے تو بس معلومات فراہم کرنے والا ایک معصوم سا آ دمی سمجھو جو بے جارہ نہ تین میں ہے اور نہ تیرہ میں ".....عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔ "آپ فکرنہ کریں۔ میرے ساتھ کیپٹن فکیل ہے۔ ہم ابھی سلور ہول کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور اس ماسٹر ہوشو کو تلاش کر کے اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ لگ کیا تو پھراس ے حقیقت اگلوانا مشکل نہ ہوگا".....صفدر نے کہا۔ " تھیک ہے۔ کھ معلوم ہو جائے تو مجھے بھی بتا دیتا".....عمران

"فریڈرک سے ملاقات کرنے کے بعد تنویر جھے میرے کہنے پر رحمت علی کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے گھر آ کر بات کی ہے۔ اس نے جو کھے بتایا ہے وہ واقعی دل ہلا دینے والا ہے'۔

"اوه- كيا بات موئى ہے آپ كى رحمت على سے".....صفدرنے چونک کر کھا۔

"رحت علی کا کہنا ہے کہ صرف اس کی ہی بیٹی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد مسایوں کی بھی کئی بیٹی بیرون ملک کئی تھیں اور ان سب کو كاندا بجوانے ميں فريدرك اور ماسر ہوشوكا باتھ ہے۔ وہ اب تك کئی نوجوان لڑکوں اور لڑ کیوں کو اچھی نوکری کا جھانسہ دے کریہاں سے کانڈ المجھوا کیکے ہیں اور دو سے تین ہفتوں بعد ہی پنہ چاتا ہے كہ جولاكے اور لڑكيال يہال سے جاتے ہيں يا تو وہ كى حادثے كا شكار ہو جاتے ہیں یا پھر سرے سے ہى ان كا وجود غائب ہو جاتا ہے اور ایسے بہت سے لڑ کے اور لڑکیاں ہیں جو ای رحت علی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اب مجھ پہتہ نہیں ہے کہ وہ كہاں ہيں اور ان كے ساتھ كيا ہوا ہے۔ ميں نے ان ميں سے چند ایک سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ کھے کوتو علم ہے کہ ان کے بچے كاندًا من جا كر مخلف حادثات كاشكار موكر بلاك مو يك بي اور ان کی ہلاکت کا انہیں تھوڑا بہت معاوضہ دے کر ٹرخا دیا گیا ہے ليكن بہت ہے لوگ ايے ہيں جن كو الجمي تك يمي نہيں پين كہ ان

نے سنجیدگی سے کہا تو صفدر نے اوے کہد کر رابط خم کر دیا۔ " چلیں" ..... صفدر نے کیپٹن کلیل کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔ "ظاہر ہے۔ ایکشن ماسرز کے لئے یہ پہلا ٹاسک ہے اس لئے اسے ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے' ..... کیپٹن کلیل نے مسكراتے ہوئے كہا تو جواب میں صفدر بھی مسكرا دیا۔ اس نے كار بردهائی اور پھر تیزی سے مختف سرکول پر دوڑاتا لے گیا پھر ہیں منٹ کے سفر کے بعد اس کی کار ایک تفرڈ کلاس ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہوٹل کے باہر سلور ہوٹل کا نیون سائن لگا ہوا

"میں ساتھ آؤل"..... کیپٹن طلیل نے پوچھا۔ "ونہيں-تم بيھو- ميں معلوم كرتا ہول".....صفدر نے كہا اور كار سے اتر کر ہول کی سیرصیاں چھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ہال غندے اور بدمعاش ٹائپ افراد سے بھرا ہوا تھا لیکن وہاں نہ ہی شراب تھی اور نہ ہی منتیات۔ وہاں میزوں پر کافی اور جائے ہی سرو کی جا رہی تھی البتہ سکریٹ کے دھویں سے ہال بھرا ہوا تھا۔ صفدر كاؤنثر كي طرف برده كيا- .

''یں س''.... کاؤنٹر پر کھڑی ایک نوجوان لڑی نے مسکرا کر مغدر سے مخاطب ہو کر کہا۔

"ماسٹر ہوشو سے ملتا ہے".....مفدر نے کہا۔ "ماسر موشولو اس وقت اليخ كيم كلب على موكا"..... كادُنتر

"كہاں ہے اس كا كيم كلب" .....مفدر نے يوچھا۔

"ای سڑک پر تقریباً آ دھا کلومیٹر آ کے چلے جائیں۔سبزرنگ کی عمارت ہے۔ اس پر باہر جم کلب کا بورڈ لگا ہوا ہے' ..... کاؤنٹر

"شكريكسي سفدر نے بھى مسكراتے ہوئے كہا اور واپس بلث

"ایک من جناب" ..... کاؤنٹر کرل نے کہا تو صفدر دوبارہ مر كراس كى طرف ويكھنے لگا۔

"جناب جو کچھ وہاں مل سکتا ہے وہ یہاں اس مول کے تہہ خانوں میں بھی موجود ہے اگر آپ جامیس تو..... کاؤنٹر کرل نے مسكراتے ہوئے كہا۔

""نہیں۔ مجھے کھ نہیں جائے۔ مجھے ماسر ہوشو سے ذاتی طور رملنا ہے' ..... صفدر نے کہا اور مر کر تیز تیز چاتا ہوا بیرونی وروازے کی طرف بوھ کیا۔ چند لحول بعد وہ کار میں بیٹا وہاں

"كيا ہوا۔ كہال ہے ماسر ہوبتؤ" ..... كيپٹن فليل نے يوجها۔ "وہ ہوئل میں نہیں ہے۔ اس کا اسی روڈ پر ایک کلب ہے۔ وہ وہال يرموجود ہے' ..... صفدر نے جواب ديا۔ "اوه- پھرتو اس نے کافی حفاظتی بندوبست کر رکھے ہوں سے

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اے اغوا کر کے باہر لے آنا خاصا مشکل ہو جائے گا"..... كيپنن تحکیل نے کہا۔

"ايے كام كرنے والے خفيہ راستے ركھتے ہيں۔ ہم كوشش كريں کے کہ وہ اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ باہر آنے پر راضی ہو جائے ".....صفدر نے کہا۔

"ايما بظاہر مشكل بى موكا".... كيپن كليل نے كہا۔ "و میصتے ہیں".....صفدر نے کہا اور پھر واقعی تھوڑی در بعد انہیں سوك كے كنارے ايك سبز رنگ كى عمارت وكھائى وے كئى۔عمارت یر جہازی سائز کا ہوشو جم کلب کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمارت کا برا سا مجا تک تھا جو بند تھا اور باہر کوئی آ دی موجود نہ تھا۔ صفدر نے کار مجا تک کے سامنے لے جا کر روک دی اور پھر دونوں کار سے اتر کر باہر آ گئے۔صفدر نے آگے بوط کرستون پر نصب کال بیل کا بثن يريس كر ديا۔ اى ليح كيث كى كھركى تھلى اور ايك مقامى آ دى كا چېره وکھائی دیا۔

"آپ شاید یہاں پہلی بار آئے ہیں"..... اس آوی نے ان کی طرف و کیمه کر کہا۔

" ال - ہم ماسر ہوشو سے ملنے آئے ہیں"....مفدر نے کہا۔ "تو پر عقبی حصے کی طرف آجائیں۔ وہاں سے اندر آنے کا راستہ ہے۔ وہاں کوئی بورڈ تہیں ہے لیکن پھانک کے باہر دو سکتے افراد موجود ہیں۔ انہیں اپی شاخت کرا کر آپ اندر آ سکتے

بیں "....اس آدی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے کھڑی بند کر دی۔ "ہونہد تو یہ چکر ہے" ..... صفدر نے بوبرداتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ایک بار پھر کار میں آ کر بیٹے گئے۔صفدر نے کار بیک کی اور پھراسے موڑ کر تیزی ہے ایک طرف دوڑاتا لے حمیا۔ کافی آ کے جاکر اس نے کارکوسائیڈ روڈ پرموڑا اور پھر وہ عقبی سڑک پر بہنج سے۔عقبی سوک پر رہائش کو تھیاں بنی ہوئی تھیں اور پھر ایک رہائتی کوتھی کے گیٹ پر انہیں دومسلح افراد کھڑے نظر آ مجتے جو کار آنے پر باقاعدہ پھائک کھولتے تھے اور پھر کار کو اندر جانے دیتے تھے۔ صفدر نے بھی کار پھا تک کے سامنے جا کر روک دی تو ان دونوں سکے افراد کے چبروں پر جرت کے تاثرات امجرآ ئے۔ "ہم ماسٹر ہوشو سے ملنے آئے ہیں'.....صفدر نے کار سے ینچ ازتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے کیپٹن تھیل مجی اتر آیا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر بے پناہ سنجیدگی جھائی ہوئی تھی۔ "اسٹر ہوشو۔ کون ہے ماسٹر ہوشو۔ بید کوشی تو ماتھر صاحب کی ہے ".....ایک سلح آدی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "ديھوجم نے اس سے اس كے فائدے كے لئے ملنا ہے اس لئے بہتر یمی ہے کہتم اس سے بات کر لؤ'..... صفدر نے ہونگ مجنيخ ہوئے کہا۔ "سورى جناب ممكى ماسر موشوكو جائة بى تبين تو بات كس ے کریں' .... ان میں سے ایک نے قدرے عصیلے لیج میں کہا۔

چیختے ہوئے کئی فٹ دور جا گرے۔ ان دونوں کی مشین محتیں اب صفدر اور کیپٹن تھکیل کے ہاتھوں میں نظر آ رہی تھیں۔ کار سے نکل کر روك بركرنے والا آ دى اٹھ كركيان فليل كى طرف جھينے كے سے انداز میں آرہا تھا کہ ان دونوں مسلح افراد کو تھیٹر کھا کر حرتے اور ان کی مشین تنیں صفدر اور کیپٹن شکیل کے ہاتھوں میں د مکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چرے پر اب جرت کے تاثرات ابحر آئے

"خردار اگرتم میں ہے کسی نے بھی ذراسی غلط حرکت کی تو میں و عركر دول كا" ..... كينين فليل في انتهائي عصيل لهج من كها-"تت تت م كون مو اور كيا جائي مؤ" ..... كار سے تكلنے والے آدی نے ہون چباتے ہوئے کہا وہ ابھی تک اپنی کردن مسل رہا تھا۔ سڑک سے گزرنے والی کاریں وہاں رکے بغیر تیزی سے نکلی چلی جا رہی تھیں الی یا تیں یہاں کا معمول تھیں۔ " بم نے ماسر ہوشو سے ملنا ہے اور یہ چوزے ہمیں روک رے تھے "..... صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "اوہ تم نے ماسر ہوشو سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آؤ میں ملوا دیتا ہوں مہیں ماسٹر ہوشو سے۔فورا بھا تک کھولو' .....اس کار والے نے ان گارڈز سے کہا جو اب اٹھ کر کھڑے تو ہو چکے تھے لیکن ان کے چرے غصے کی شدت سے بری طرح مجڑے ہوئے تنے ان کے چیرے پرالی خونخواری جھلک رہی تھی جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو

ای ملح ایک کارصفدر اور کیپٹن تھیل کی کار کے عقب میں آ کر رکی اور اس نے مسلسل ہارن دینے شروع کر دیئے۔ کیپٹن تکلیل تیزی سے واپس مڑا تو اس نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک موتی گردن اور بھاری چہرے والے آدمی کو بیٹے ہوئے دیکھا۔

"بثاؤ اسے" ..... اس نے کیپٹن تکلیل کی طرف مؤکر دیکھتے ہوئے انتہائی سخت کیج میں کہا۔

"آپ کار مٹالیں جناب یہ بہت برے سرکاری افسر ہیں"۔ مسلح افراد میں سے ایک نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اچھا تو یہ سرکاری اضر ہے"..... کیپٹن فکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ پچپلی کار کی طرف پڑھ گیا۔

"میں کہدرہا ہوں ہٹاؤ کار، تم س نہیں رہے"..... کیپٹن شکیل کے قریب و پہنچنے پر اس آدی نے انہائی عصیلے کہے میں کہا۔ کیپن فلیل نے دروازے کے بینڈل پر ہاتھ رکھا اور دوسرے کمے اس نے دروازہ کھول کر اس آ دمی کو گردن سے پکڑا اور اس کے ساتھ بی وہ آ دی چیخا ہوا انچل کر کار سے نکل کر اڑتا ہوا کئی فٹ دور سوك يرايك وحماكے سے جا كرا اور اس كے حلق سے نكلنے والى تيز ی سے ماحول کونے اٹھا۔

"بيد بيد بيد كياكر دياتم في " ..... دونول مسلح افراد في يخيخ ہوئے کیا اور اس کے ساتھ ہی دونوں سلح افراد نے صفدر اور کیپٹن تکلیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کمنے وہ دونوں بھی

کہ وہ صفدر اور کیپٹن تھلیل کے مکڑے ہی اُڑا کر رکھ دیں۔ "ولیکن جناب"..... ان میں نے ایک آ دی نے ہوند چباتے

"يوشث اب تأسس من كهدر با مول يها تك كمولو" ..... اس كار والے نے انتہائى عصلے لہے میں كہا تو دونوں خاموشى سے مڑے اور پھا تک کی طرف بڑھ گئے۔

"صغدرتم كار ميل بينهو ميل ان صاحب كي كار ميل بينها ہول' ..... کیپٹن تکلیل نے صفرر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بوھ کیا۔ اس نے مشین سن میکزین نکال کر اندرسیت پر پھینکا اور خالی مشین کن ایک دربان کی طرف اچھال دی۔ وہ آ دی چاتک کے پاس کھڑا تھا جب کہ دوسرا مجا تک کھول رہا تھا۔ اس آ دمی نے کن جھیٹ لی لیکن میکزین ساتھ نه دیکھ کر اس کا منه ایک بار پھر بگڑ سا گیا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس دوران مجا تک کھل گیا اور صفدر نے کار آگے بوھا دی۔ جبکہ کیپٹن طلیل دوسری کار کی عقبی سیٹ پر بیٹے گیا تھا اس نے بھی معین من کا میگرین نکال کر من بھا تک کھول کر مزتے ہوئے دوسرے دربان کی طرف اچھال دی تھی۔ جے اس نے فورا جھیٹ لیا۔آگے طویل راستہ طے کر کے دونوں کاریں ایک سائیڈ پر نی ہوئی یادکتگ کی طرف بڑھ کئیں جہاں پہلے بی ہیں کے قریب کاریں موجود تھیں۔

"تم ماسر ہوشو سے شاید مہلی بار ملنے آئے ہو کہاں سے آئے ہو' ..... دوسری کار چلانے والے نے کار کے عقبی شیلے میں ویکھتے " كرانس سے " ..... كيپن كليل نے كہا-

"كرانس سے ليكن تم زبان تو مقامى بول رہے ہو".... اس نے جرت جرے کہے میں کہا۔

"میں دنیا کی ہر زبان آتی ہے" ..... کیپٹن فکیل نے کہا۔ "اوه- اجھا تھیک ہے" .... اس آ دمی نے جواب دیا۔ " تہارا کیا نام ہے "..... کیٹن ظیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ميرانام راستن ہے" .....اس آ دي نے كہا۔

"ماسر ہوشو سے تمہارا کیا تعلق ہے"..... کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ "میں ماسٹر ہوشو کا تمبر ٹو ہول' ..... اس آ دی نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے کار یارکنگ میں روک دی جبکہ صفدر پہلے بی کار روک کرنے اتر چکا تھا۔ کار رکتے ہی کیپٹن تھکیل بھی تیزی ہے

"آؤ میرے ساتھ میں حمہیں ماسر ہوشو سے ملواتا ہول"۔ راسٹن نے کار سے از کر ایک طرف سے ہوئے برآ مدے کی طرف برصتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ برآمدہ کراس کر کے وہ ایک برے کمرے میں آگئے جہاں ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا اس کاؤنٹر کے پیچھے دو خوبصورت لڑکیاں موجود

والی ملکی سی آواز پڑی۔ بولنے والے کا لہجہ نہایت تیز اور کرخت

"باس جب میں گیٹ پر پہنچا تو..... استن نے کیٹ پر پہنچنے ہے لے کر کیپٹن فلیل کے ساتھ جھڑپ اور پھر انہیں اندر لے آنے تک کی ساری بات تقصیل سے بتا دی۔

"کون ہیں وہ دونوں"..... باس نے کرخت کہے میں پوچھا۔ "ان كا كبنا ہے كہ وہ كرائس سے آئے ہيں اور آپ سے ملنا حاہتے ہیں''....راسٹن نے کہا۔

"ہونہد تہارا کیا خیال ہے۔ کیا مجھے ان دونوں سے ملنا عاہے''.... باس نے یو چھا۔

"لیس باس-میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر سپیشل روم میں ان سے ملاقات کر لیں تو بہتر رہے گا"۔ راسٹن نے کہا۔ " تھیک ہے۔تم یہ بتاؤ کہتم جس کام سے گئے تھے اس کا کیا ہوا''.... ہاس نے یو جھا۔

"كام موكيا ب بال" ..... راستن نے كہا-"اوكے من ان دونوں كوليكل روم ميں لے آؤ ميں ان سے مل لیتا ہول' ..... باس نے کہا اور راسٹن نے دلیں باس کھہ کر رسیور اس لڑی کی طرف بردها دیا۔

"لیس سر"..... لاکی نے رسیور لے کر مؤدبانہ کیج میں کہا پھر دوسری طرف سے کوئی بات س کر اس نے رسیور رکھا اور پہلے انٹر

تحمیں جبکہ کاؤنٹر کی دونوں سائیڈوں پرمشین گنوں سے سکے دو افراد كمرے تھے۔ وہ سب راستن كے بيجھے اندر داخل ہونے والے كيپين شكيل اور صفدركو د كيم كر چونك برا\_\_\_

"ماسر سے میری بات کراؤ"..... راسٹن نے ایک لوکی سے مخاطب موكر تحكمانه ليح مين كها-

"لیس سر"..... اس لڑی نے کہا اور کاؤنٹر کے نیچے سے ایک سفید رنگ کا انٹر کام اٹھا کر اس نے کاؤنٹر پر رکھا اور رسیور اٹھا کر اس نے دو بٹن دبا دیئے۔

"لین"۔ دوسری طرف سے بھاڑ کھانے والی آ واز سائی دی۔ "كاؤنٹر سے بنا بول رہى ہوں باس"....لاكى نے سمے ہوئے کھیے میں کہا۔

" کیوں فون کیا ہے "..... دوسری طرف سے ای انداز میں

"راستن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں"..... اس لڑی نے سہے ہوئے مر انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور راسٹن کی طرف بردها دیا۔

"دراستن بول رہا ہوں باس ..... راستن نے رسیور لے کر انتہائی مؤديانه ليح من كها-

"كيابات ہے۔ كاؤنٹر سے كال كيوں كى ہے".....راسٹن كے ساتھ کھڑے کیپن تھیل کے کانوں میں دوسری طرف سے آنے

راسٹن تیزی سے اندرونی طرف دروازے میں غائب ہو حمیا۔ "لكتا ہے كه يهال تو زبردست ايكشن كرنا پڑے گا".....كيان علیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو صفدر نے اثبات میں سر بلا دیا۔ تھوڑی در بعد دروازہ کھلا اور ایک لیے قد اور چوڑے جسم کا آ دی اندر داخل ہوا۔ اس کے چیرے پر بے شار زخموں کے مندمل نثانات تھے۔ اس نے جیز اور جیک پہنی ہوئی تھی اور ملے میں باقاعدہ سرخ رومال باندھا ہوا تھا۔ بیك كے ساتھ ہوكسٹر میں بعاری ریوالور کا دستہ بھی نظر آرہا تھا۔ اس کی آ تھوں میں تیز جمک مھی۔ کیپٹن طلیل اور صفدر اس رومال والے کو دیکھتے ہی سمجھ سے کے کہ یمی ماسٹر ہوشو ہو گا۔

"ميرانام ماسر موشو بـ" ..... آنے والے نے كہا۔ "ميرا نام صفدر ب اور به ميرا سائقي بين كليل" ..... كيپن تکلیل کے بولنے سے پہلے صفدر بول پڑا۔ "راسٹن نے بتایا ہے کہتم دونوں کرانس سے آئے ہو"۔ ماسٹر ہوشونے مصافح کے لئے ہاتھ بردھانے کی بجائے ایک کری پر برے مغرورانہ انداز میں بیٹے ہوئے کہا جبکہ راسٹن خاموثی سے اس کی کری کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ "فی الحال تو دارالحکومت سے آئے ہیں".....مفدر نے کہا۔ "لين پہلے تو تم مجھے يہاں مجھی نظر نہيں آئے"..... ہوشو نے

كام الله كراس نے كاؤنٹر كے نيچ ركھا اور پھر نيچ سے تين سرخ رنگ کے کارڈ نکال کر اس نے راسٹن کی طرف بوحا دیے۔ "یہ کیجئے جناب سیکیل روم کے ریڈ کارڈز".....الڑی نے کہا اور راستن نے سر ہلاتے ہوئے کارڈز لئے اور پھر ایک کارڈ اپنے پاس رکھ کر ایک ایک کارڈ اس نے صفدر اور کیپٹن تھیل کی طرف بوھا

"میری وجہ سے باس آپ سے ملنے کے لئے تیار ہو گیا ہے ورنہ تو یہاں بوے سے بوے افسر بھی باس سے ملاقات کے لئے ہفتوں انظار کرتے رہتے ہیں'۔ راسٹن نے مسراتے ہوئے کہا۔ "نه ملتا تو اسے بی نقصان ہوتا"..... کیپٹن تھیل نے کارڈ کیتے ہوئے بوے بے نیازانہ کھے میں کہا۔

"آؤ میرے ساتھ" ..... راسٹن نے کہا اور ایک طرف موجود دروازے کی طرف بور گیا۔ صفدر اور کیپٹن تکیل سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے دروازے کی طرف بوھ گئے۔ پھر انہیں با قاعدہ لفث کے ذریعے نیچے اتر نا پڑا اور ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے كرے ميں پہنچ كئے جو اپني ساخت كے لحاظ سے مكمل ساؤنڈ

" تشریف رکھیں میں ماسٹر کو لے آتا ہوں".....راسٹن نے اس کمرے میں پہنچ کر کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صفدر اور کمرے میں پہنچ کر کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صفدر اور کیپٹن تکلیل کرسیوں پر بیٹھ کے تو

منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اب تو نظرا مے ہیں' .....صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "مبرحال كس كئة آئة مؤ" ..... بوشون ان دونول كى طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ہم تہیں این ساتھ لے جانے کے لئے آئے ہیں"....اس بارصفدر کی بجائے کیپٹن ملیل بول پڑا۔

" كيا- كيا كهه رہے ہو"..... ہوشو يكلفت الچپل كر كھڑا ہو گيا اور اس کے اٹھتے ہی لیکفت کمرے کی دونوں سائیڈوں کی دیواریں سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہیں اور دونوں طرف سے مشین گنوں سے مسلح تین تین افراد اندر آ گئے جبہ راسٹن نے بھی بجل کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔

"سنو ماسر ہوشونہ ہی ہم تنہارے وحمن ہیں اور نہ ہی ہم یہاں الانے کے لئے آئے ہیں۔ مارا تعلق واقعی کرانس سے ہے لیکن جمیں یہاں وارالحکومت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ كرائس كى ايك بين الاقوامى مجرم تنظيم ہے ايكشن ماسر ہم اس كے مقامی انجارج ہیں۔ ایکشن ماسٹر کا چیف آج کل یہاں آیا ہوا ہے اور ہم نے یہاں ایک بہت بوے مثن پر کام کرنا ہے۔ یہاں مقای سطح پر ہارے ہاس کو سمی نے تہاری بپ دی ہے اور ہم يہاں اس لئے آئے ہیں كہمبيں ساتھ لے جاكر باس سے ملوا دیں آگر تم نے ہاس کو مطمئن کر دیا تو کراوڑوں ڈالرحمہیں آسانی ے ل سے بن " .... كيٹن كليل نے مون چاتے ہوئے كہا۔

" مجھے نہ کسی ایکشن ماسٹر سے کوئی دلچیسی ہے اور نہ ہی کروڑوں ڈالروں سے۔تم نے میرے نمبرٹو پر ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ میرے زدیل نا قابل معافی جرم ہے' ..... ہوشو نے غراتے ہوئے کہا۔ "لين ....." صفدر نے كہنا جايا-

"شك اب يو ناسس بياتو راسش بي جو برداشت كر كيا اور تہیں موت کے گھاٹ اتار نے کی بجائے اندر لے آیا ورنہ اس کی جگہ میں ہوتا تو تہاری لاشیں وہیں سڑک پر بڑی ہوتیں اور کتے تہاری ہڑیاں چبارہ ہوتے'' ..... ماسٹر ہوشونے لکاخت غصے سے چیخ ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سنخ ہورہا تھا۔ "باس پلیز۔ انہوں نے مجھے تھٹر مارا ہے اور آب نے وعدہ کیا

ہے کہ آپ انہیں ہلاک کرنے کا موقع مجھے دیں گئے ..... یکلخت ماسٹر ہوشو کے عقب میں کھڑے ہوئے راسٹن نے کھکھیاتے ہوئے

"اچھا ہواتم نے بروقت مجھے یاد ولا دیا۔ ٹھیک ہے جس طرح بی جاہے ان سے انتقام لے لؤ' ..... ماسٹر ہوشو نے کہا اور ریوالور والیس جیب میں ڈالنے لگا لیکن دوسرے کمعے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح اچا تک کیپٹن تھیل کا جم حرکت میں آیا اور پلک جھیلنے سے بھی کم وقت میں ماسر ہوشو چنا ہوا اس کے سینے سے لگا ہوا کھڑا تھا۔ جبکہ کیپٹن تھیل کی پشت کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ سی تھی اورجس قدر پھرتی اور تیزی سے کیپٹن کلیل نے حرکت کی تقریبا

بیرب کچھ صرف چند لمحوں میں ممل ہو حمیا تھا اور اب مرے میں سات افراد پڑے بری طرح تؤپ رہے تھے جبکہ کیپٹن تھلیل ماسر ہوشو کو سینے سے لگائے دیوار کے ساتھ پشت لگائے اطمینان ہے کھڑا تھا۔ اس کا ایک بازو ماسٹر ہوشو کی گردن کے گرد جما ہوا تھا اور دوسرے بازو سے اس نے اس کا جسم قابو میں کیا ہوا تھا۔فرش ر كركر تزية موئ افراد ميں سے مجھ بار بار اشمنے اور فرش ير كرے ہوئے اسلى كى طرف ليكنے كى كوشش كر رہے تھے كه صفور نے بچلی کی سی تیزی ہے جھیٹ کر ایک مشین کن اٹھائی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر فائرنگ کی تیز آ وازوں سے کوئے اٹھا اور اس بار راسٹن سمیت وہ چھ کے چھ افراد ساکت ہو مجے۔ ان کے جم چھنی ہو چکے تھے۔ ماسر ہوشو، کیپٹن ظلیل کے سینے سے لگا کسی بت کی طرح ساکت ہو چکا تھا اس کی آمکھوں کے کونے مینے کر اس كے كانوں نے جا لكے تھے اور چمرہ جيسے پھريلا سا موريا تھا۔ اس کے منہ سے معمولی سی آواز بھی نہ نکل سکی۔ شاید جرت اور خوف کی وجہ سے اسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کینٹن علیل نے ایک جھکے سے اسے دھکا دے کرصوفے پر پھیکا تو وہ صوفے پر کر کر اس طرح لڑھک کر نیجے قالین پر جا کرا جیسے وہ بے جان لاش ہو۔ ای کمے صفدر نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور صوفے بربٹھا دیا۔

"اب بولو ماسر موشو ہمارے ساتھ چل کر باس سے ملاقات کرنا

اتی بی پھرتی اور تیزی سے صفرر نے بھی حرکت کی اور اس کے ساتھ بی مولیوں کے دھاکوں اور راسٹن اور دائیں ہاتھ کی دیوار سے ممودار ہونے والے تینول افراد چیخ ہوئے اچھل کر نیے گرے ای کمے بائیں طرف والے مشین گنوں سے مسلح افراد نے فریکر دبا ديئے ليكن صفدر نے فائرنگ كر كے كھومتے ہوئے لات كى ضرب سے صوفے کی ایک کری کو ان متنوں کی طرف اچھالا اور اس کے ساتھ ہی وہ قلابازی کھا کر ان کی سائیڈ پر جا کھڑا ہوا۔

صوفے کی کری سے بیخے کے لئے وہ تینوں تیزی سے سائیڈوں میں ہوئے تھے اور صرف ایک کمھے کے لئے ان کی توجہ صفدر کی طرف سے ہی تھی اور یہی ایک لمحہ ان کے لئے موت کا باعث بن حمیا۔ صقدر نے کری اچھال کر قلایازی کھائی اور ایک بار پھر اس نے فائر کھول دیا اور دوسرے کھے کمرہ ایک بار پھر کولیوں کے دھاکوں کے ساتھ ساتھ انسانی چیوں سے کونے اٹھا۔ ان دھاکوں میں مشین گنوں کی فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ صفدر کے ریوالور کے دھا کے بھی شامل تھے۔مشین گنول کی فائرنگ ان افراد کی طرف سے کئی گئی تھی اگر صفدر صوفے کی کری پھینگ کر قلابازی نہ کھا جاتا تو مشین من کی کولیاں اسے ہے کر دیتی لیکن ائی بے پناہ پھرتی اور مہارت کی وجہ سے ند صرف اس نے اپنے آپ کو بچالیا تھا بلکہ اس نے ان تینوں کو بھی فرش بر کرنے پر مجبور

معلوم ہے کہ اگر باس نے حمیس کام دے دیا تو پھر یہاں تم مارے بھی باس بن جاؤ سے "..... کیپٹن تھلیل نے کہا۔ "ممم مے میں ضرور تمہارے باس سے ملوں گا"..... ماسٹر ہوشو نے اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا۔ اب اس کا لہجہ خاصا سنجلا ہوا

"دیکھو ماسر ہوشو ہاری تم سے کوئی وحمنی تہیں ہے۔ ہم تو تہارے کلب میں آئے بھی پہلی بار میں کیونکہ ہم صرف محدود سركل ميں كام كرنے كے عادى بين اس لئے اكر تہارے ذہن ميں ہمیں دھوکا دینے کا کوئی تصور موجود ہے تو بہتر ہے اسے ابھی ذہن سے جھتک دو اور کھلے ذہن کے ساتھ ہمارے ساتھ چل کر ہمارے باس سے مل لو۔ اگر باس سے تہارا معاہدہ نہ ہوا تب بھی ہم مہیں م کھے نہیں کہیں گے کیونکہ باس ان معاملات میں انتہائی اصول پند ب لین اگرتم نے کسی فریب یا دھوکے کا سوچا ہے تو چر ہے بات یمینی طور پرسمجھ لو کہتم دوسرا سائس نہ لے سکو سے"۔ کیپٹن تھکیل نے بدے اطمینان مرے کیے میں کہا۔

" تم واقعی اصول پندلوگ ہو کہ اس طرح سارے سیٹ اپ پر قابو پالینے کے باوجود اپنی بات پر قائم ہو۔ ٹھیک ہے میں تہارے باس سے ملنے کے لئے تیار ہوں' ..... ماسٹر ہوشو نے طویل سالس کتے ہوئے کہا۔

"تو چر اللو اور چلو ہارے ساتھ" ..... كيٹن كليل نے كيا تو

چاہتے ہو یا..... " کیپن کلیل نے بوے اطمینان بھرے لیج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا تو ماسر ہوشو یکافت اس طرح اچھلا جیسے اسے ہزاروں وولیے کاالیکٹرک کرنٹ لگ کیا ہو۔

"تت تت-تم-تم نے بہ سب کیے کر دیا۔ یہ بہ ان سب کو..... ماستر ہوشو کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی لیکن اب وہ ببرحال سکتے کی سی کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔

"بي جارے لئے معمولی بات ہے ماسر ہوشو اگر جارے باس نے حمہیں نہ بلایا ہوتا تو شاید ان سب کی روح نکلنے سے پہلے تمہاری روح آسان پر پہنچ چکی ہوتی لیکن ہم باس کے علم کی وجہ سے مجبور ہیں لیکن میہ تمہارے کئے لاسٹ وارنگ ہے اگر اب تم نے انکار کیا تو پھر تمہاری یہ کردن صرف میری دو الکلیوں کے محمانے سے توث عتی ہے۔ بولو ' ..... کیپٹن کلیل نے ای طرح اطمینان بحرے کہے میں کہا۔

"مم مم- میری تم جیسے آ دمیوں کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم دونوں نے جس پھرتی جس مہارت اور جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا تو شاید میں بھی تصور بھی نہ کرسکتا تھا لیکن تہارا باس مجھ سے کیوں ملنا جاہتا ہے' ..... ماسٹر ہوشو نے انتہائی مرعوب ليح من كها-

ووجمیں بیہ بات معلوم تہیں ہے کہ باس نے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے اور نہ ہم نے ایس باتوں پر بھی غور کیا ہے بس ہمیں تو سے

ماستر ہوشو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

" پہلے مجھے ان لاشوں کو ٹھکانے لگوانے دو تاکہ میرے دوسرے آدمیوں پر اس کا غلط اثر نہ پڑے " ..... ماسٹر ہوشو نے کہا تو کیپٹن تعلیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ماسر ہوشو نے مر کر میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور دونمبر پریس کر دیئے۔

"جم سیکیل روم میں آؤ فورا"..... ماسٹر ہوشو نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ لیکن اندر کا ماحول دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چیرے پر لکفت انہائی پریشانی کے تاثرات ابحر آئے تنے۔ اس نے خوفز دہ ی نظروں سے صفدر اور کیپٹن ظلیل کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں ماسٹر ہوشو پر جم کئیں۔ ماسٹر ہوشو خاموش کھڑا اس كاردهمل وكيمرها نقاب

"" تم نے و مکھ لیا جم کہ سازش کا کیا تیجہ ہوتا ہے"..... ماسر ہوشونے انہائی عصیلے کہے میں کہا۔

"سازش۔ کیا مطلب ہاس"..... جم ماسٹر ہوشو کی بات سن کر ایک بار پر اتھل پڑا۔

" بیراسن جومیرا تمبرٹو تھا۔ اس نے میرے خلاف شازش کی۔ یے دونوں میرے مہمان سے اور راسٹن کو بھی بیہ بات معلوم تھی لیکن یہ باہران سے الجھ پڑا اور پھر وہ انہیں پیش ریڈ کارڈ دے کر یہاں اللی کی الین اس نے وراصل دونوں اطراف میں اپنے ان چھ

ساتھیوں کو چھپا دیا تھا۔ سازش میتھی کہ میرے مہمانوں کو دعمن قرار دے کران پر فائر کھولنے کا کہہ کر مجھے بلاک کر دیا جائے لیکن میں نے اور میرے مہمانوں نے کام وکھایا اور بیاسب ہلاک کر ویئے محے " ..... ماسٹر ہوشو نے انتہائی عصیلے کہے میں کہا۔ "اوه باس بيرتو واقعي انتهائي بهيا تك سازش تهي اور احجها مواكه بيه

لوگ ختم ہو مجے ' ..... جم نے طویل سائس کیتے ہوئے کہا۔ " تو پھر سنو، ان سب کو اس طرح اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو کہ ان کے ساتھیوں کو اس کا علم نہ ہو۔ میں اینے مہمانوں ،کے ساتھ جا رہا ہوں۔ واپس آ کر میں اعوائری کروں گا کہ اس سازش میں اور کون کون شامل ہے اور سنو اب راسٹن کی جکہتم میرے تمبر ٹو ہو''.... ماسٹر ہوشو نے کہا۔

"فكريه باس مي آب كے اعتاد ير جميشه بورا اترول كا"۔ جم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"" ایج چلیں جم اب سب مجھ خود ہی سنجال کے گا"۔ ماسر ہوشو نے کہا اور پھر دروازے کی طرف بردھ کیا۔مغدر اور کیپٹن فکیل دونوں سر بلاتے ہوئے اس کے عقب میں چلتے کمرے سے باہر آ منے - تھوڑی در بعد وہ ماسر ہوشو کو کار میں اینے ساتھ بٹھانے رانا ہاؤس کی طرف بوسے علے جا رہے تھے۔مغدر کار ڈرائیو کر رہا تھا جبكه اس كے ساتھ سائيڈ سيث ير ماسر ہوشوكو بھايا حميا اور كيپنن فليل عقبي سيث ير بينه كيا تفا-

نه مل سلی تقی که لؤکوں اور لؤکیوں کا کافی تعداد میں اغوا کیا حمیا ہو ليكن اب معلوم موا ہے كہ جارا بيرخيال غلط تفار اس كے لئے أيك نیا تھیل کھیلا جا رہا ہے۔ غریب لوگوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو باقاعدہ ان کے والدین کی اجازت سے سے کہہ کر باہر بھیجوایا جاتا ہے کہ وہاں کی ایجنی میں سے کام کریں سے اور ان کے والدین کو بھاری معاوضے ملیں کے اور یہ بیج بھی وہاں خوب عیش کریں سے لین بعد میں یہ اطلاع آجاتی ہے کہ بچے کی ایکیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا ہے یا بار ہو کر مر گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور ساتھ ہی کچھ رقم دے دی جاتی ہے اور ایسے ہوئن سلائر پورے ملک میں تھیلے ہوئے ہیں۔ دو افراد کاعلم ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں اغوا کر کے رانا ہاؤس منکوانے کا بندوبست کیا ہے تاکہ ان سے اس بھیا تک جرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں۔تم ایبا کرو کہ كانڈا میں فارم ایجنٹ جیفرے كو كال كر كے اسے بريف كر ووكہ وہ كانڈا كے ائر يورك كے كمپيوٹر ريكارڈ سے گزشتہ ايك سال كے دوران پاکیشیا سے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مختف لوگوں کے ساتھ کانڈا گئے ہوں ان تمام افراد کے کوائف حاصل کرے۔ كاغذات ميں جاہے البيل ان افراد كے بى جيے كيوں نا ظاہر كئے سے ہول لیکن وہ یہ کوانف حاصل کرے اور پھر وہاں کے سمی انکوائری گروپ کوہائر کر کے ان سب افراد کے بارے میں جھان بین کرے کہ ان میں سے کتنے افراد وہاں موجود ہیں۔ کتنے واپس

ممران نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع كرديئ "ایکسٹو"..... رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں طاہر رانا ہاؤس سے".....عمران نے انتهائی سنجیدہ کیج میں کہا۔

"لیس سر"..... دوسری طرف سے اس بار بلیک زیرو نے این

اصل کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "الركيول كو اغوا كر كے بيرون ملك اور خصوصى طور يركا تدا بيج والے کیس میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ اب تک مارا خیال تھا کہ عام سے انداز میں لڑکوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے باہر بھیجا جاتا ہوگا اور ہماری پولیس اور انٹیلی جنس نے بھی بچوں کے اغوا کا بی سوچا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں کہیں سے بھی کوئی الی رپورٹ

آ محے ہیں اور کیا واپسی میں ان کے ساتھ بچے تھے یا نہیں۔ ان سب کے بارے میں جفرے کو ممل تفصیلات عاصل کرنی ہے جاتے اس کے لئے اسے پچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے ".....عمران نے انتہائی سجیدہ لیجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب واقعی ہے ایک ہولناک کھیل ہے لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو جیئرے کو چھان بین کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا"..... بلیک زیرو نے کہا۔

"ميرا مطلب بيتبين تفاجوتم سمجے مور ان ميں سے ايك بھى آ دمی یا یا کیشیا سے جانے والے کسی بھی نوجوان لڑکے یا لڑکی کے بارے میں معلومات مل جائیں کہ اسے کہاں لے جایا گیا ہے۔ کس کے حوالے کیا گیا اور اب وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی کہاں ہے تو اس سے معاملے کو آ کے برحایا جا سکتا ہے۔ لامالہ وہاں ہر توجوان لڑے یا لڑی کو علیحدہ علیحدہ لیبارٹروں یا انسانی اعضاء ٹرانسیلانث كرنے والول كو فروخت نه كيا جاتا ہو كا بلكه ميرے خيال ميں ان کی کروپوں کی صورت میں خرید و فروخت ہوتی ہو گی اور انہیں گروپ کی صورت میں کہیں نہ کہیں اکٹھا کیا جاتا ہوگا اور پھر آ کے فروخت کیا جاتا ہوگا میں صرف بہ جاہتا ہوں کہ وہاں اس دھندے سے ایج کی اہم آدی کا پت چل جائے تاکہ یہاں اس کالے جرم كا خاتمه كرنے كے ساتھ ساتھ وہاں بھى اس كا خاتمه كر ديا جائے ورنہ وہاں موجود لوگ یہاں کے گروپ کے خاتے کے بعد کی اور

گروپ کو اس دھندے کے لئے ہاڑ کر لیس سے اس طرح سے کالا جرم ہوتا رہے گا'۔....عمران نے وضاحب کرتے ہوئے کہا۔ "اوہ۔ ٹھیک ہے عمران صاحب میں سمجھ گیا ہوں'۔.... بلیک زیرونے کہا۔

" دمیں کوشش کروں گا کہ یہاں اس گروپ کے سرغنہ کو زندہ پکڑ

اول تاکہ اس سے کانڈا میں کام کرنے والے گروپ کے بارے
میں معلومات حاصل ہو عیس لیکن تم یہ کام وہاں جیئرے کے ذمے
بھی لگا دو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمیں زیادہ بہتر کلیومل جائے اور
ہمیں آگے ہوھنے کے مواقع میسر آ جا کیں " ...... عمران نے کہا۔
" اور عمران نے خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف محفظ
اور عمران نے خدا حافظ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف محفظ
بعد تنویر واپس آگیا۔

ائیر پورٹ کا ریکارڈ چیک کریں اور ایسے لوگوں کا پت چلائیں جو يہاں سے تو نوجوان لؤكوں اور لؤكيوں كے ہمراہ محتے ہول ليكن واپس اکیلے آئے ہوں۔ اس طرح کوئی نہ کوئی کلیو بہرحال مل ہی جائے گا''.....تنویر نے کہا۔

"بات تو تہاری ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ مہیں ایسا ایک آ دی بھی نہیں ملے گا''....عمران نے کہا تو تنویر چونک پڑا۔ "كول تم اس قدر حتى انداز ميں بيہ بات كيے كه كتے ہو' ..... تنور نے جرت بحرے کہے میں کہا۔

"اس لئے کہ ان لوگوں کے اغوا کرنے کے جدید انداز کے سامنے آنے کے بعد مجھے ایک اور صورت نظر آرہی ہے۔ میرا ایک ووست وائث فاكس اسسليلے ميں يہاں آيا تھا۔ اس كے كہنے كے مطابق وہاں کانڈا میں بہت سے ایسے افراد پکڑے گئے ہیں جن کے پاس کاغذات یاسپورٹ اور ویزے جعلی سے اور سے کاغذات انتهائی مہارت سے تیار کئے گئے تھے۔ حکومت کانڈا انہیں واپس بجوا دین ہے۔ یہ سب لوگ ایک خاص ٹر بول ایجنسی کے ذریعے کانڈا جاتے ہیں لیکن اس ٹر بول ایجنسی کا یہاں سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا پہتہ چل سکا ہے کہ اس ٹربول ایجنسی کا نام ماڈا ٹریول ایجنسی ہے۔ ماڈا کون ہے اور وہ کس بیس پر ایجنسی چلا رہا ہے اس کا مجھ علم تبیں ہوسکا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس ماڈا ایجنسی اور اس کے کار کنوں کوٹریس کر کے گرفتار کرا دوں تا کہ سے واپس چلا گیا ہے کیونکہ وہ راستہ کھلا ہوا تھا".....تنور نے کری یر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"اس كا مطلب ہے كہ جارى اس سے ملاقات كا اس كى تنظيم كو علم ہو گیا ہے اور انہوں نے سراغ چھیانے کے لئے اس کا خاتمہ کر دیا ہے ' .....عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" لكتا تو ايها بى بيكن مم نے وہاں سوائے اس كار كے اور تو کوئی بات نہیں گئن.....تنور نے کہا۔

"اس كار كے حوالے سے تو وہ چوكنا ہوئے ہوں گے۔ بہرحال یہ کلیو بھی فتم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیالوگ حد درجہ فعال اور چوکئے ہیں۔ اب ہمیں کسی اور انداز میں کام کرنا ہوگا".....عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

"ميرا خيال ہے كه يه لوگ مهيں پہيانے ہيں اى كئے انہوں نے تم پر قاتلانہ حملہ کرایا لیکن تمہارے نے جانے کے بعد وہ اینے ہر اس آ دمی کو حتم کر رہے ہیں جس سے تم ملتے ہو۔ اس صورت میں کیوں نہتم چھے ہٹ جاؤ اور بیمش ایکش ماسرز کو ممل کرنے دو۔ وہ ظاہر ہے جمارے متعلق کچھ نہ جانے ہوں کے اور ہم پھر مجى احتياطاً ميك اب مين ربي كي "..... تنوير نے كها-

"لین تم اب کام کہاں سے شروع کرو کے".....عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔

ودكوئى نه كوئى كليو تلاش كري ليس كنه ميرا خيال ہے كه جم

یہ سلسلہ رک سے۔ پہلے میں بھی اسے ایک عام سے فراؤ کا کیس سمجھ رہا تھا لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ سب پچھ انہائی منظم انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اصل آ دمیوں کوجعلی کاغذات پر کانڈا بجوایا جاتا ہے جبکہ ان کے اصل کاغذات پر اپنے آ دمیوں کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سمیت وہاں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کانڈا ائیرپورٹ پر وہ پکڑے نہ جاسکیں اور نے لے جانے کا راستہ کھل ائیرپورٹ پر وہ پکڑے نہ جاسکیں اور نے جلی کاغذات تلف کر جب نے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ جعلی کاغذات تلف کر جائے۔ جب نے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ جعلی کاغذات تر واپس آ جاتے ہیں اس طرح تمہیں جانے والوں اور آنے والوں میں سے ایک بیلی آ دی نہ ملے گائیں۔ اس عرائی نہا۔

ہے پاسپورٹ اور کاغذات پر نہیں ہوتی اس کئے میک اپ کے ذریعے چہرہ اس تصور کے مطابق کر دیا جاتا ہوگا۔ کاغذات اصل ہوتے ہیں اس لئے دہاں یہ لوگ آسانی سے پہنچ جاتے ہوں ہوتے ہیں اس لئے دہاں یہ لوگ آسانی سے پہنچ جاتے ہوں

ہوتے ہیں اس سے وہاں نیہ توگ اسان سے جا جاتا ہے۔ سے''.....عمران نے جواب دیا تو تنویر کے چیرے پر جیرت کے

تارُّات ابرآئے۔

''اوہ اگر ایبا ہے تو واقعی انتہائی جدید اور منظم انداز ہے یہ بچول کی سمگانگ کا''……تنویر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
''یہ انتہائی ہولناک کرائم ہے تنویر۔ تم نے رحمت علی کی حالت رکیعی تھی جس کی اکلوتی بٹی ان کی ہوس زر کی جعینٹ چڑھ گئ۔ رحمت علی کی حالت کیا ہوگی رحمت علی کی حالت کیا ہوگی اور رحمت علی کی یہ حالت کیا ہوگی اور ایسے بینکڑوں ہزاروں خاندان ہول گے۔ یہ انتہائی بھیا تک اور انتہائی ہولناک سیاہ جرم ہے۔ اس کا عالمی سطح پر قلع قمع ہوتا انتہائی مزوری ہے'' سیدعمران نے انتہائی جذباتی جند میں کہا تو تنویر نے ضروری ہے'' سیدعمران نے انتہائی جذباتی لیجے میں کہا تو تنویر نے مضروری ہے'' سیدعمران نے انتہائی جذباتی لیجے میں کہا تو تنویر نے مضروری ہے'' سیدعمران نے انتہائی جذباتی لیجے میں کہا تو تنویر نے مضروری ہے'' سیدعمران کے انتہائی جذباتی لیجے میں کہا تو تنویر نے مضروری ہے' سیدعمران کے انتہائی جذباتی ہوئی کے افتیار جمرجمری ہی۔

"واقعی بید تا قابل معانی جرم ہے"..... تنویر نے کہا اور اٹھ کھڑا

"بال-انتهائی مروہ اور سیاہ جرم" ...... عمران نے کہا۔
"میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہئے" ..... تنویر نے کہا۔
"بال تم جاؤ۔ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں صفدر
اور کیپٹن کلیل کے انظار میں ہول" .....عمران نے کہا۔
"اوہ بال وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کہیں وہاں کوئی گڑیو
نہ ہوگئی ہوئی ہوئی ہوئی کر کہا۔
"وہال گڑیو تو بہرحال ہونی ہے کیونکہ گڑیو خود وہاں پہنی ہوئی
ہوئی ہوئی۔
"وہال گڑیو تو بہرحال ہونی ہے کیونکہ گڑیو خود وہاں پہنی ہوئی

"كيا مطلب كريد وبال پنجي مولى بينسي توير نے جران مو

"صفدر کوئم گر اور کیپٹن تکیل کو برد کہد سکتے ہوتو بہرحال گربر ان کے وَم سے بی ہے' .....عمران نے کہا اور تنویر بے اختیار ہس

"تہارا مطلب ہے کہ یہ بذات خود گربر ہیں ان سے بدی گريد وہال كيا ہو كى۔ پھر تھيك ہے۔ جھے اجازت ".....تورينے مسكرات ہوئے كہا اور عمران كے سربلانے پر تنوير تيز تيز قدم الفاتا ہوا كمرے سے باہر نكل كيا۔ تؤر كے جانے كے تقريباً بيس منك بعد جوزف نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی آمد کی اطلاع دی۔ عمران اسی طرح اطمینان سے کمرے میں بیٹا رہا۔ تھوڑی در بعد صفدر اندر داخل ہوا۔

"كيا موا بهت در لكا دى تم دونول نے".....عمران نے قدرے ناخو شكوار ليح ميس كها-

''عمران صاحب وہاں خاصی گزیرہ ہو گئی تقی اس کئے دریہ ہو کئی''....مفدرنے کہا۔

"تہارے ہوتے ہوئے وہاں کیا گربر ہوستی ہے".....عران نے کہا تو صفدر نے وہاں چہنچنے اور واپس آنے تک پوری کارروائی کی تفصیل بتا دی۔

" کڈ اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن تھلیل اس قدر اشتعال انگیز حالات میں بھی اپنے ذہن کو خفاد ارکھتا ہے۔ کا شو "....عمران نے

كرى ہے اشختے ہوئے كہا-"واقعی کیپٹن تکلیل نے جرت انگیز طور پر مشتدے دماغ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو میں تو اس ماسٹر ہوشو کے كلوے كر دينا اور وہ اس طرح زندہ بليك روم تك ند پہنچ سكتا"۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ تفوری در بعد جب عمران بلیک روم میں پہنیا تو کیپٹن تھیل وہاں موجود تھا جبکہ ایک آ دمی راڈز والی کری پر جکڑا ہوا بیٹا تھا لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی وہ بے ہوش تھا۔

"میں نے اے رانا ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے بے ہوش كرويا تفاعمران صاحب ".....كيين ظيل في كها-"اچھا کیاہے".....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا اور اس آدمى کے سامنے کری پر بیٹھ گیا۔

"اب اے ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے بات چیت ہو سك ".....عمران نے كہا اور كينين كليل سربلاتا ہوا آ مے برها اور ال نے بہوش ماسر ہوشو کا ناک اور مندایک بی ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند محول بعد جب ماسر ہوشو کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لکے تو وہ چھے ہٹ گیا۔ ای کمے ماسر ہوشو نے كراج موئ أكسيل كمول دير پہلے چند لحول تك تو اس كى آ محمول میں دمندی جمائی رہی۔ پھر اس کی آ محموں میں شعور کی چک اجرآئی اور اس کے ساتھ بی اس کے چیرے پر تکلیف کے

ساتھ ساتھ جرت کے تاثرات ابحرآئے۔

"جب میں خود تہارے ہاں سے ملنے آرہا تھا تو پھرمیرے سر ير ضرب لكا كر مجھے بے ہوش كرنے كى كيا ضرورت تھى" ..... ماسر ہوشو نے عمران کی کری کے عقب میں کھڑے کیپٹن تھیل سے مخاطب موكر انتائى ناخوشكوار سے ليج ميں كها۔

"بیہ چیک کر رہے تھے کہ تہاری کھوپڑی کی ہڑی کس قدر مضبوط ہے ".....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا تو ماسر ہوشو بے اختیار چونک کرعمران کی طرف و یکھنے لگا۔

"تم ان کے باس ہو۔ تم تو مقامی ہو جبکہ یہ کہ رہے تھے کہ ان كا باس كرائس سے آيا ہے " ..... ماسر ہوشو نے جرت برے

"تو کیا کوئی مقامی آدمی کرانس سے نہیں آسکتا".....عمران

" ہونہہ لیکن تم نے مجھے ان راوز میں کیوں جکڑ رکھا ہے۔ کیا میں تمہارا دشمن ہول'..... ماسٹر ہوشونے کہا۔

"مم پاکیشیا کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نوکری کے بہانے اغوا كر كے كانڈا ميں لے جاكر فروخت كرنے والے كينگ كے ایک میرے ہو ماسر ہوشو اور یہ میرے نزدیک اس قدر بھیا تک اور مولناک جرم ہے کہ اگر تھارے جم کا ایک ایک ریشہ بھی تنجر سے عليه وكر ديا جائ تب بمي حميس اس جرم كي قرار واقعي سزائبيس طل

عتی''.... اچا تک عمران نے غراتے ہوئے کہا تو ماسر ہوشو بے افتیار چونک پڑا۔ اس کے چرے پر یکافت بوکھلاہث کے تاثرات

"كدكركاكياكه رب مور مل في محمى بيرمنيس كيا-تم بحد يرخواه مخواه الزام لكا رب مؤ "..... ماسٹر موشو نے است

آپ كوسنجالتے موتے كھا۔ "تو پھرتم ان بچوں کو کیوں باہر بھواتے ہو".....عمران نے ای

"وه وہاں جا کر کام کرتے ہیں اور ہماری رقم اسے والدین کو يہاں بجواتے ہيں جس سے وہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہيں۔ يہ تو کوئی جرم جیس ہے " ..... ماسٹر ہوٹو نے کہا۔

"اگر ایا ہے تب تو واقعی بیکوئی جرم نہیں ہے" .....عمران نے يكفت زم ليج ميس كها تو ماسر موشوكى أتحمول مين الممينان كى

" یہ تو غریبوں سے نیکی ہے " ..... ماسٹر ہوشو نے اس بار بوے فاخرانه ليج من كها-

"كتنى باريديكى كر يكي بوتم"....عمران نے يو جما-"زیادہ نہیں صرف دو ڈھائی سولڑکے اور لڑکیاں تو میں نے بجوائے ہوں گے۔ درامل انہیں باہر بجوانے سے پہلے ہمیں خصوصی چیکنگ کرنی پوتی ہے کہ ان میں کسی متعدی بیاری کے

جرافيم موجود نه مول ورنه وه ممالك انبيل واپس بجوا دية بي اس کے کافی چھانی کے بعد لڑکیاں اور لڑے منتخب ہوتے ہیں'۔ ماسر

"کون چیکنگ کرتا ہے انہیں".....عمران نے پوچھا۔ "جزل ميتال كا واكثر جيمز - وه با قاعده تقديقي فارم ديتا ہے-جب تک وہ تقدیقی فارم نہ دے اس لاکے یا لاک کو باہر لے جانے والے قبول بی تہیں کرتے"..... ماسٹر ہوشونے کہا۔ "باہر البیں کون لے جاتا ہے".....عمران نے پوچھا۔ "رید کلب کے نیجر جارس کو ہم اطلاع کر دیتے ہیں۔ وہ تقدیقی فارم منکوا لیتا ہے پھر اس لڑکے یا لڑکی کے کاغذات تیار ہوتے ہیں۔ جب کاغذات تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس ریڈ کلب مجھوا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے باہر بھیج دیا جاتا ہے' ..... ماسر

"اور حمهيس اس نيكى كا كتنا معادضه ملتا بي .....عمران نے

"زیادہ تہیں صرف فی لڑکا ایک لاکھ اور لڑکی کے دو لاکھ رویے ملتے ہیں۔ بیجمی میں اس لئے لے لیتا ہوں کہ آخر ان کے انتخاب میں میرا وقت بھی خرج ہوتا ہے' ..... ماسٹر ہوشونے کہا۔ وربيمعاوضهممين كون ديتا بي .....عمران في كها-" چارلس دیتا ہے اور کس نے دیتا ہے" ..... ماسٹر ہوشو نے کہا۔

"اس نیکی سے کام پر جہیں چارس نے بی لگایا تھا".....عمران

"جی نہیں۔ پہلے جیکر ہوا کرتا تھا لیکن اے سی وجہ سے آف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ چاراس کو دے دی گئی ہے۔ اب وہی سارے کام کرتا ہے " ..... ماسٹر ہوشو نے کہا۔

"ان بچوں کی سخواہیں باہر سے تمہارے پاس آئی ہیں اور تم آ کے ان کے والدین کو دیتے ہو''.....عمران نے پوچھا۔ "ہاں۔ چارس کا آدی ہر ماہ آ کر دے جاتا ہے "..... ماسٹر

"أكركوني بچه باهركسي اليميون مين بلاك موجائے يا بيار مو كرم جائے تو".....عمران نے كہا۔

"تواس کی اطلاع بھی جارس دیتا ہے اور ساتھ بی رقم بھی بھی دیتا ہے جو میں اس بیچ کے والدین کو دے دیتا ہول "..... ماسٹر

"اب تک تہارے بھیج ہوئے بچوں میں سے کتنے ہلاک ہوئے ہیں اور کتنے زندہ ہیں''.....عمران نے پوچھا۔ "بلاک بھی ہوتے رہتے ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ مجھے زبانی تو یادہیں' ..... ماسٹر ہوشو نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ "تہارے علاوہ اور کتنے افراد اس کار خیر میں شامل ہیں"۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پو چھا۔

پیں جوزف کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ماسر ہوشو سے پوچھا۔ "وه کلب میں بی ہوگا۔ وہ رہتا بھی وہیں ہے "..... ماسٹر ہوشو نے مسلسل جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے اور فٹک ہونوں پر زبان

"کلب کا فون نمبر کیا ہے ".....عمران نے پوچھا تو ماسٹر ہوشو

"میں تبر ملاتا ہوں تم نے چاراس سے اس طرح بات کرتی ہے كه مجمع يفين آجائ كهتم نے جو كھ كھا ہے وہ ورست ہے ليكن اس چارس كوكسى قلم كاكوئى فك تبيس برنا جائي " .....عمران في

"کین کیوں وجہ۔ میں کیوں ایسا کروں' ..... ماسٹر ہوشو نے لکاخت بجڑکتے ہوئے کہا۔

"جوزف" .....عران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کھا۔ "ليس باس" ..... جوزف نے مؤدبانہ کیج میں کھا۔ "ماسٹر ہوشو کی ایک آ تھے نکال دو".....عمران نے اعتمانی سرد

"لیں بال ".... جوزف نے بھی ای طرح سیات کیج میں کیا اور ماسٹر ہوشو کی طرف پڑھنے لگا۔

"ارے ارے بیر کیا کر رہے ہو۔ دک جاؤ۔ ارے " ..... ماسر ہواتو نے جوزف کو اپی طرف بوستے دیکے کر چن کر کہنا شروع کیا

" مجھے نہیں معلوم " ..... ماسٹر ہوشو نے کہا۔ و كين الكيل فون بيل لے آؤ اور باہر سے جوزف كو اندر بھيج

دو" .....عمران نے عقب میں کھڑے کیٹن کلیل سے کہا تو کیٹن تظیل سرہلاتا ہوا وروازے کی طرف مرحمیا۔

"بيتم نے كيا پوچمنا شروع كر ديا ہے۔ آخر بيرب چكركيا ہے۔ بقول تہارے اس آدی کے تم نے جھے کام دینا تھا"۔ ماسر ہوا نے چونک کر کہا۔ اے شاید اب خیال آیا تھا کہ عمران اس سے کام کے بارے میں بات چیت کرنے کی بجائے لڑکوں اور الوكيوں كو باہر بيج كے سلسلے ميں بى باتيں كرتا رہا ہے۔

"وو کام بھی اس کار خر کے بارے میں بی ہے پہلے میں کنفرم كرلول كه جو كچهتم نے بتايا ہے وہ ورست بھى ہے يانبيں'۔عمران

" كنفر مبتن \_ تو تمهارا مطلب ہے كه ميں نے تم سے جموث بولا ہے " ..... ماسر موشونے قدرے برائے موے لیے میں کیا۔ ودایمی معلوم ہو جائے گا''.... عمران نے کیا اور ای کیے جوزف اغرر داخل موا تو اس کے ہاتھ میں فون چیں موجود تھا۔ جو اس نے عران کے ہاتھ میں پڑا دیا۔ دیو قامت سیاہ قام کو دیکھ کر ماسر موثو بری طرح سے چوک ہدا۔ اس کے چرے پر اب قدرے خوف کے تاثرات نمایاں ہو سے تھے۔ "مارس اس وقت سم فون غبر پر ملے گا".....عران نے فول

لیکن دوسرے کمے اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور اس كاجم يرى طرح پركنے لگا۔ جوزف نے انتائى سردمبرى سے اپنى ایک انگی کمی نیزے کی طرح اکراتے ہوئے اس کی ایک آ تھ میں اتار دی تھی۔ پھر اس نے ایک جھٹکا دے کر انگلی باہر تھینجی اور اے ماسٹر ہوشو کے لباس سے ہی صاف کرنے لگا۔ ماسٹر ہوشو کے حلق سے مسلسل چینی نکل رہی تھیں اور وہ انتہائی تکلیف کے عالم میں مسلسل دائيں بائيں سر مار رہا تھا۔ چند کھوں بعد اس كى كردن ڈھلک گئے۔

"اب اسے ہوش میں لے آؤ".....عمران نے کہا تو جوزف نے ماسر ہوشو کی ناک اور منہ کو ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند کھول بعد جب اس نے ہاتھ والی کھینیا تو ماسٹر ہوشو ایک بار پھر ہوش میں

"اب اگر تمهاری چینی بند نه مونین تو پر دوسری آنکه کا مجی يمي حشر ہو گا اس كئے خاموش ہو جاؤ".....عمران نے انتہائى سرد لیج میں کہا تو ماسر ہوشو کی چیوں کو یکافت اس طرح بریک لک می جیے اس کے ملے میں کسی نے کارک لگا دیا ہو۔ البتہ چہرہ تکلیف کی شدت سے ای طرح برا ہوا تھا۔

"اسے پائی پاؤ جوزف".....عمران نے کہا تو جوزف سرہلاتا ہوا مرا اور اس نے دیوار میں نصب الماری کے پا کھولے اور اس میں سے پانی کی ایک بوتل نکال کر وہ ماسٹر ہوٹو کی طرف بوحا۔

اس نے بول کا ڈھکن ہٹا کر بول کو ماسٹر ہوشو کے منہ سے لگا دیا اور ماسر ہوشو نے لیے کیونٹ لے کر پانی پینا شروع کر دیا۔ جب آدمی بول اس کے طلق سے ینچے الر می تو جوزف نے بول ہٹائی اور بوئل میں موجود باتی پانی اس نے ماسٹر ہوشو کے سر اور چہرے پر ڈال دیا۔ پھر وہ چھے ہٹ کیا زخی آ تھے پر یانی پڑنے اور پائی پی لینے سے ماسٹر ہوشو کی حالت اب خاصی نارمل ہو گئی تھی۔ ووجهیں کیوں کا جواب مل حمیا ماسٹر ہوشو۔ اب بولو بات کرتے ہو یا دوسری بار بھی کیوں کا لفظ استعال کرنا جاہو سے ".....عمران نے سیاٹ سیج میں کہا۔

" تم يم عد درجه ب رحم ادر ظالم لوگ مو فيك ب يس بات كرتا ہوں'' ..... ماسر ہوشو كے ليج ميں اس بارخوف كاعضر نماياں

"دليكن بيان لوكه اكر جارس كوتمهاري فتلكو يا ليج ي معمولي سا فلک بھی پڑھیا تو پھرتمہارا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا''.....عمران نے قراتے ہوئے کہا۔

وومیں خیال رکھوں گا'' ..... ماسٹر ہوشو نے کہا تو عمران نے قون بیں کے لاؤڈر کا بٹن آن کیا اور پھر ماسر ہوشو کا بتایا ہوا تمبر بریس کر کے اس نے فون پیں جوزف کی طرف بڑھا دیا۔ جوزف نے فون چیں لے جاکر ماسر ہوشو کے کان سے لگا دیا۔

"اوك ابتم بتاؤ كيے فون كيا تھا"..... چاركس نے كہا-" کھے خاص نہیں۔ یمی دس فارموں کے بارے میں بتانا

تھا''..... ماسٹر ہوشو نے کہا۔ "فیک ہے۔ گذشو" ..... دوسری طرف سے کہا حمیا۔

"اوے گذبائی" ..... ماسٹر ہوشونے کہا اور اس کے ساتھ ہی جوزف نے فون پیں ماسٹر ہوشو کے کان سے مٹا کر رابطہ ختم کر

"اب بتاؤ کہ فریڈرک کوس نے ہلاک کیا ہے ".....عمران نے کہا تو ماسر ہوشو لکلخت چونک بڑا۔

"فریڈرک۔کون فریڈرک" ..... ماسٹر ہوشو نے کہا۔ "تم پھر پڑوی سے اتر رہے ہو ہوشو۔ یاد رکھو۔ تمہارا ایک جھوٹ تہاری بھیا تک موت کا باعث بن سکتا ہے' .....عمران نے انتهائی سرد کیج میں کھا۔

"تم فریدرک کو جانے ہو' ..... ماسٹر ہوشو نے چونک کر جیرت جرے کیج میں کیا۔

"بال وہ بھی تمہارے جیسے کار خیر میں شامل تھا اور اسے اس لئے ہلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم ہو گیا تھا''.....عمران نے فون پیں جوزف کے ہاتھ سے کیتے ہوئے

"ماسٹر ہوشو بول رہا ہول۔ چارلس سے بات کراؤ"..... ماسٹر

"لیس سر مولد آن کریں" ..... دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں کہا گیا۔

"بيلو چاركس بول ربا مول ماسر موشوتم كهال چلے سے تھے۔ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے تہارے کلب فون کیا تھا تو معلوم ہوا كہ تم مہمانوں كے ساتھ كہيں مجئے ہوئے ہو"..... دوسرى طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

"ہال کرائس سے میرے مہمان آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ضروری کام تھا۔ کیسے فون کیا تھا کوئی خاص بات'..... ماسٹر ہوشو نے کہا۔ ویسے وہ اپنے کہے کو نارال رکھنے میں اب تک تو کامیاب نظرآ ربا تھا۔

ووكي خاص بات نه تحي- صرف بيه يوچمنا تفا كه كافي دن ہوئے تمہاری طرف سے کسی تقدیقی فارم کی اطلاع نہیں ملی'۔ جادس نے کہا۔

"میں دراصل دوسرے کاموں میں مصروف ہو کیا تھا۔ اب جلد عی پن کرے اطلاع دول گا"..... ماسٹر ہوشونے کہا۔ "اندازا كنن فارم تيار موجاكي ك" ..... چارس في يوجها-"دى تقديقى قارم تيار ہو جائيں كے" ..... ماسر ہوشونے كيا۔

"جوزف، ماسر ہوشو نے چونکہ سب کھھ خود ہی بتایا ہے اس کتے اسے آسان موت مار دو۔ میری طرف سے اس کے لئے یہی انعام ہے۔ ورنہ جس قدر بھیا تک جرم میں بیملوث ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے پورے جسم پر زخم ڈال کر ان بر مرچیں اور نمک چھڑک دول' ..... عمران نے لکاخت انتہائی سرد کیج میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے بغیر ایک لفظ منہ سے نکالے بیلٹ کی سائیڈ سے لکتے ہوئے ہولسٹر سے بھاری ریوالور منج لیا۔ "ير ير ير مر مم مركز" .... ماسر موشو نے جرت برے کہے میں کچھ کہنا ہی جاہا تھا کہ یے در بے دو دھاکوں کے ساتھ ہی مولیاں اس کے سینے میں اترتی چلی کئیں اور ماسٹر ہوشو پوری طرح چیخ بھی نہ سکا اور اس کی اکلونی آ تھے بے تور ہوتی چلی گئی۔ "اس كى لاش الله الله كر برقى بهل مين دال دو"....عمران في كبا اور فون پیں جوزف سے لے کر بیرونی دروازے کی طرف بردھ

رانا ہاؤس کے بلیک روم میں جس کری پر پہلے ماسٹر ہوشو جکڑا موا بیشا رہا تھا اب وہاں ایک اور آ دمی راوز میں جکڑا موا بیشا تھا۔ عمران اس کے سامنے کری پر بیٹا ہوا تھا۔ کری پر بیٹا ہوا آ دمی چارکس تھا جس سے ماسٹر ہوشو نے عمران کے سامنے فون پر بات کی تھی اور وہ ریڈ کلب کا مالک تھا۔

"تم نے بیاتو بتا دیا ہے جارس کہ یہاں پاکیشیا میں پہلے اس گینگ کا سربراہ جیکر تھا پھر ایشیائی چیف کے علم پر جیگر اس کے ساتھی راڈش اور مقامی چیف کوختم کر دیا گیا اور گینگ کا مقامی مربراہ جرت بن گیا".....عمران نے کہا۔

"بال بيسارى تفصيل مجھے خود جيرك نے بتائي تھى ورند مجھے تو ایٹیائی چیف نے فون پر صرف اتن اطلاع دی تھی کہ اب چیف جرث ہوگا"..... جارس نے کہا۔

"ولکن جرث کہاں ہے۔ یہتم نے نہیں بتایا".....عمران نے

"بجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ میں تو تہہیں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ہی بتا سکتا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے"۔ چارلس نے کہا اور ای لیح جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے کاندھے پر ایک آ دی کو لادا ہوا تھا۔

"اے تور لے آیا ہے" ..... جوزف نے عمران سے مخاطب ہو ارکہا۔

"ات بھی چارلس کے ساتھ والی کری پر بٹھا دؤ".....عران نے کہا اور جوزف نے آگے بڑھ کر کا عرصے پر لدے ہوئے آدی کو چارلس کے ساتھ والی کری پر بٹھایا اور پھر چارلس کی طرح اے بھی راؤز میں جکڑ دیا۔

"اے جانے ہو".....عمران نے چارلس سے خاطب ہو کر کہا۔
"دنہیں میں تو اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں"..... چارلس نے کہا۔
"تنویر موجود ہے جوزف".....عمران نے جوزف سے خاطب

ہو کر پوچھا۔ ''یں ہاں''.... جوزف نے مؤدبانہ کیج بیں کیا۔ ''اسے یہیں لے آؤ''.... عمران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس چلا میا۔ تھوڑی در بعد تنور اندر داخل ہوا اور اس نے عمران کو

"ا بیٹو تور" .....عمران نے اپنے ساتھ موجود کری کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تنویر اثبات میں سر ہلاتا ہوا اس کری پر بیٹے گیا۔

"جرف بی ہے" .....عمران نے تنویر سے پوچھا۔
"بہیں اس کا نام مور گن ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں چھ مسلح افراد اور
چار عملے کے آدمی تھے۔ بی ان کا انچارج تھا۔ باتی تو مقابلے میں
ختم ہو گئے۔ اسے ہم ساتھ لے آئے ہیں۔ ویسے میں نے اس
سے وہیں پوچھ کچھ کی تھی تو اس نے اپنا نام مور کن بتایا تھا اور
بقول اس کے جرے کرانس چلا گیا ہے لیکن اسے اس کا پند معلوم
نہیں ہے" ..... تنویر نے کہا۔

"اے سطرح بے ہوش کیا ہے".....عمران نے پوچھا۔ "عام انداز میں چوٹ مار کر بے ہوش کیا ہے"..... تنور نے ا۔

"جوزف اہے ہوت میں لے آؤ".....عران نے عقب میں کھڑے جوزف سے کہا اور جوزف خاموثی سے سربلاتا ہوا آگے بردھا اور اس نے مورکن کی ناک اور منہ اپنے بردے سے ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحول بعد جب مورکن کے جسم میں حرکت کے آثار ممودار ہونے لگے تو جوزف بیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مورکن نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں۔ نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں۔ "تہارا نام مورکن ہے اور تم ہیڈ کوارٹر کے انچارج ہوئے۔ عران سے خاطب ہوکر سرد لہج میں کہا۔

میں بلایا اور کہا کہ وہ ایک ایم جنسی کی وجہ سے فوری طور پر کرانس جا رہا ہے اور بس۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا".....مورکن نے

"اس کا حلیہ بتاؤ".....عمران نے کہا تو مور کن نے وہی حلیہ بتا دیا جواس سے پہلے جارس بتا چکا تھا۔

"جس میڈکوارٹر کا انجارج ڈالٹن تھا وہ کہاں ہے ".....عمران

" مجھے نہیں معلوم ویسے جرث پہلے ڈالٹن کا اسٹنٹ تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ڈالٹن کی موت کے بعد اس میڈکوارٹر کوختم کر دیا سمیا ہاں گئے جیرٹ یہاں شفٹ ہو گیا تھا".....مورکن نے کہا۔ " چارکس کو جانتے ہو''.....عمران نے کہا۔

"بال بير جارتس ہے".....موركن نے جاركس كى طرف اشاره كرتے ہوئے كہا۔

"اس کا تو کہنا ہے کہ وہ بچوں کو تمہارے میڈکوارٹر بھیجتا تھا پھر تم البيل كهال سميخ عظ "....عمران في يوجها-

" المبيل يه غلط كهر رما ب- به جارك پاس مبيل بعيجا تحا- بيد بچوں کو براہ راست ڈائن کے پاس بھیجنا تھا۔ پھر ڈائن جیکر کو وہاں بلواتا تھا اور جیکر ان کی چیکنگ کرتا تھا کہ وہ درست ہیں یا جیں جب وہ اوکے کہہ دیتا تھا تو پھر ڈالٹن ان کے باہر بجوانے کا انظامات كراتا تما" .....موركن نے كها- "تم- تم كون مو- مم- مم مين كهال مول"..... موركن نے مکلاتے ہوئے یو چھا۔

"ميرا نام على عمران ہے اور اب مزيد كوئى سوال كرنے كى بجائے صرف میرے سوالول کا جواب دو''.....عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد کہے میں بات کرتے ہوئے کہا اور اس کا نام س کر موركن چونك يرار

"تم میرا نام س کر کیوں چونکے ہو".....عمران نے ربوالور تكالتے ہوئے انتہائی سفاك ليج ميں كہا تو موركن خوف سے كانب

"جارے موجودہ چیف نے مہیں ہلاک کرانے کے لئے ایک يرائيوث كلرسلاستركو ہائر كيا ہے اور سلاسٹر نے اپنا ايك آ دى ميلنن تہارے فلیٹ کی محرائی کے لئے بھیجا ہے تاکہتم جیے ہی فلیٹ پر چہنچوں تو حمہیں ہلاک کیا جا سکے'.... مورکن نے خوف بحرے کیج میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" بہلے تہارا چیف کون تھا اور اب کون ہے "..... عمران نے

" پہلے جیر تھا اور اب جیرث ہے۔ جیرٹ کرائس چلا کیا ہے'....مورکن نے کہا۔

" كب حميا ب ".....عمران في يوجها-"اك روز بہلے ى كيا ہے۔ اس نے جمعے اجا ك اپ وفتر

مطابق اصل کاغذات ہر ان بچوں کو ساتھ لے کر کاغذا پہنچ جاتے تے اس کے بعد وہ اوک وہاں سے اپنے اصل کاغذات پر والیس

آجاتے تنے ".....مورس نے کہا۔ " کتنے آدی ہیں اس سیٹ اپ میں۔ ان کے پورے کواکف بتاؤ".....عمران نے ہوئے کھا کیونکہ اس نے تنویر کے

سامنے جو خیال پیش کیا تھا۔ مورکن نے لفظ بلفظ اس کی تصدیق کر

" پچاس آ دی اس سید اپ کا حصہ بیل ".....مور کن نے کہا۔ "ان کے کوائف" .....عمران نے بوجھا۔

"جراف كومعلوم مول مح كيونكه بيا تاب سيرث فأكل ہے- يہلے ڈالٹن کی ذاتی تحویل میں رہتی تھی اور اب جیرٹ کی تحویل میں ہے اور وہ اس فائل کو ہیڈکوارٹر میں نہیں رکھتا".....مورکن نے کہا۔ "توریم نے اس میڈکوارٹر کی تلاشی کی تھی' .....عمران نے

" إلى ممل الأشى لى تقى ليكن وبال سے اليي كوئى فائل وستياب نہیں ہوئی' ..... تنور نے اعتاد بحرے کہے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔

"بال تو جاركس اب تم بتاؤتم نے جھوٹ كيوں بولا تھا۔ تہارے ساتھ میرا یمی معاہدہ ہوا تھا کہ اگرتم جموث نہ بولو کے تو تہارے ظلاف کوئی کارروائی نہ ہوگی اور تم نے دیجے لیا کہ حمیس

"وتہیں یہ غلط کہہ رہا ہے میں بچوں کو مع کاغذات کے جیرے کے پاس بجوایا کرتا تھا۔ مجھے ڈالٹن والے ہیڈ کوارٹر کا تو علم تک جہیں''..... چارس نے جلدی سے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ "تم ابھی خاموش رہو جارس مجھے مورکن سے بات کرنے دو' .....عمران نے جارس سے مخاطب ہو کر سخت کہے میں کہا تو جارلس ہونٹ بھنچ کر خاموش ہو گیا۔ البت اس کے چبرے پر اب شدید بریثانی کے تاثرات اجر آئے تھے جبکہ اس سے پہلے وہ بوے مطمئن انداز میں بیٹا ہوا تھا۔

"نيج تو دالتن ك اور يريخ جاتے تے بحرتمبارا ميدكوارٹركيا كرتا تقا".....عمران في دوباره موركن سے مخاطب موكر كہا۔ "جم نے ایک خفیہ ٹر یول ایجنسی قائم کی ہوئی ہے۔ ماڈا ٹر یول الجلى كے نام سے۔ ہم ان بچوں كوساتھ لے جانے والے افراد كے كاغذات تيار كيا كرتے تھے" ..... موركن نے كيا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔

"پورا سيث اپ بتاؤ".....عمران نے كها-"ہم اس خفیہ ماڈا ایجنس کے تحت ایسے افراد کو تلاش کرتے ہے جو کانڈا جانے کی خواہش و کھتے ہوں۔ ہم ان کے ایسے جعلی كاغذات تاركر دية تح جن سے وہ آسانی سے كاغرا بھى جاتے تع ليكن ان كى تصويرول كا أيك سيث بم الي باس ركم ليت تق اور پھر ہمارے آ دی ان کے میک اپ میں اور ان کے کوائف کے

" بہیں بیاصل پھ ہے " ..... چارس نے کہا۔ "تنور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور وہاں کا جو مجمی انچارج ہواہے بھی لے آؤ اور وہاں کی ممل تلاقی بھی لینا۔لیکن سے كام جلد از جلد ہونا جاہے''.....عمران نے تنوریے سے كہا۔ "تہارا خیال ہے کہ جرث وہاں چھیا ہوا ہوگا"..... تنویر نے

كرى سے اٹھتے ہوئے كہا۔ "ہاں ہوسکتا ہے" .....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ تنویر کے ساتھ بی بلیک روم ے باہر آگیا جبکہ جوزف وہیں بلیک روم میں رہ حمیا تھا۔ جوانا این کرے میں تھا اس کی عادت تھی کہ وہ اینے کرے میں بی رہتا تھا اور صرف عمران کے طلب کرنے پر ہی آتا تھا کیونکہ رانا ہاؤس کے حفاظتی انظامات کا آپریشنل سیٹ اس کے کمرے میں نصب تقا- چونکه اس وقت آثو مینک حفاظتی سسم آن نه تفا اس کئے جوانا کو چیکنگ کے لئے اس کرے میں رہنا پرتا تھا۔ جب تنویر ائی کار میں رانا ہاؤس سے باہر چلا گیا تو عمران نے سٹنگ روم میں جا کرفون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ "ا يكسنو" ..... رابطه قائم موت بى مخصوص آ واز سناتى وى\_ "عمران بول رہا ہوں طاہر رانا ہاؤس سے".....عمران نے اب اصل کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ "اوہ عمران صاحب آپ ابھی تک رانا ہاؤس میں ہیں"۔

ابھی تک انگلی بھی نہیں لگائی مئی۔ ورنداب تک تمہارے جم کی ایک ایک ہڑی ٹوٹ چی ہوتی ".....عمران نے اس بار چاراس سے مخاطب ہوکر کھا۔

"آئی ایم سوری میں نے واقعی جھوٹ بولا تھا۔ دراصل مجھے یفین تھا کہ تمہارے آ دمی جرث کے میڈ کوارٹر کو کسی صورت بھی فریس نه کر عیس مے کیونکہ جو پت بتایا جاتا ہے وہ عام سا پت ہے۔ ایک کاروباری دفتر کا۔ اس لئے میں نے ڈالٹن کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں نہ بتایا تھا''..... چاراس نے ایک طویل سائس لیتے

" محک ہے۔ تہاری بات قابل قبول ہے۔ تم نے جو پت بتایا تھا وہ واقعی ایک عام سے وفتر کا تھا لیکن تمہیں شاید بیمعلوم نہ تھا كرايے بول كى آڑ مى جوخفير ية ركے جاتے بي البيل ريس كر ليما مارے كے مشكل تبين موتار يہ مارے كئے عامى بات ہے۔ یکی وجہ ہے کہ میرا ساتھی تؤر این ساتھوں سمیت درست ہے پر ایک جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے نتیج میں بیمورکن يهال موجود ہے' .....عمران نےمسكراتے ہوئے كہا۔

"اب واقعی مجھے یفین آئیا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر سکتے مو" ..... جارس نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے ایک پت بتا

"اس بار واقعی ایسے کیس سے واسطہ پڑھیا ہے کہ مجھے کی شاطر کی طرح بس رانا ہاؤس میں بیٹے کر شطرنج کے مہرے چلانے پڑ رہے ہیں تم نے ابھی تک رپورٹ نہیں دی فارن ایجن جیزے کے بارے میں" .....عمران نے کہا۔

'جنفرے نے ابھی تک کوئی رپورٹ ہی نہیں دی۔ ویے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب تک حتمی معلومات نہل جائیں وہ مجھے کال نہ کرے''…… بلیک زیرونے کہا۔

"اے کال کر کے کہہ دو کہ وہ اب کام نہ کرے۔ کوئکہ ان لوگوں کا جو طریقہ کار سامنے آیا ہے اس کے مطابق نہ ہی یہاں ائیر پورٹ کے ریکارڈ سے کوئی کلیونل سکتا ہے اور نہ کانڈا سے '۔ عران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے مورکن کی بتائی ہوئی تفصیل دو ہرا دی۔

"جرت انگيز اعداز مين كام كر رب بيل يدلوك" ..... بليك

"ال انتهائی منظم انداز ہے۔ میں نے تہیں کال اس لئے کیا ہے کہ اس کروپ کا مقامی چیف جرث غائب ہے اور اب تک ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ کل کرانس چلا میا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ کل کرانس چلا میا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم ایسا کرو کہ ایکشن ماسر صفدر اور کیپٹن تکیل کی ڈیوٹی لگا دو تا کہ

وہ ائیر پورٹ اور چارٹرڈ ایجنی دونوں جگہوں پر گزشتہ ایک ہفتے کا اور خاص طور پرکل کا ریکارڈ چیک کریں تاکہ حتی طور پر معلوم ہو سکے کہ واقعی جیرٹ جا چکا ہے یا بہیں موجود ہے''.....عمران نے

بہت کیا کوائف ہیں اس جرف کے ' ..... بلیک زیرو نے پوچھا۔
"اس کا نام اور طیہ معلوم ہے۔ ریکارڈ میں کاغذات کی نقول
رکھی جاتی ہیں۔ ان میں لامحالہ تصویر بھی ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے اس
نے نام بدل لیا ہو۔ اس لئے میں حلیہ بتا دیتا ہوں۔ صفدر اور کیمپنن
گلیل کو کہہ دیتا کہ وہ نام کے ساتھ ساتھ صلیعے کے مطابق تصویر بھی
چیک کریں'' ..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے چیک کریں'' ..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیرٹ کا حلیہ بتا دیا۔

" من ایمی چیک کراتا ہوں' ..... بلیک زیرو نے ما ا

"میں ابھی رانا ہاؤس میں ہی ہوں۔ مجھے بیبیں رپورٹ وے دینا".....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا مجر تقریباً آ دھے تھنے بعد فون کی تھنٹی بی تو عمران نے ہاتھ بوھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''عران بول رہا ہول''....عران نے کہا۔ ''تنور بول رہا ہوں عران، جس عمارت کا پت بتایا حمیا ہے وہ عمارت تو موجود ہے لیکن وہ کمل طور پر خالی ہے۔ وہاں نہ ہی کوئی

"اس کا مطلب ہے کہ اسے ہنگامی طور پر خالی کیا گیا ہے۔
اوکے ٹھیک ہے۔ اب تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے چیف کو کہہ دیا
ہے کہ وہ ائیر پورٹ سے معلومات حاصل کرائے کہ کیا واقعی جرٹ
کرانس گیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کرانس چلا گیا ہے تو پھر اسے وہاں
علائش کیا جائے گا اور اگر نہیں گیا تو پھر میں تم سب کے ساتھ مل کر
اسے یہاں پاکیشیا میں علائش کروں گا۔ اب جب تک چرف ہاتھ
نہ آئے بات آ کے نہیں بڑھ کئی" .....عمران نے کہا۔

"فیک ہے۔ ویسے بیل اپنے طور پر اس کی تلاش شروع کر دیتا ہول"..... دوسری طرف سے تنویر نے کہا اور عمران نے او کے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی محفیٰ ایک بار پھر نے اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''عمران بول رہا ہوں''....عمران نے کہا۔ ''ایکسٹو''..... بلیک زیرہ کی مخصوص آ واز سنائی دی۔

"لیس کیا رپورٹ ہے طاہر".....عمران نے کہا۔

''عمران صاحب جیرٹ نام کے تو دو آ دی کل کرائس سے ہیں الین اس کے ہیں الین ان کی تصاور آپ کے بیا الین ان کی تصاور آپ کے بتائے ہوئے طیول سے مخلف ہیں اور جب مجمعے صفدر نے رپورٹ دی تو میں نے ان کوائف میں

دیے ہوئے ہے ہان کی چیکٹ کا کہہ دیا۔ ان دونوں کو چیک کیا دیے ہوئے ہے ہو اس کی چیکٹ کا کہہ دیا۔ ان دونوں کاروباری افراد ہیں گیا ہے۔ وہ دونوں اصل جرن ہیں اور دونوں کاروباری افراد ہیں اور دونوں کے حلیے ان کی تصاویر کے مطابق درست ہیں'۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آ واز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"" " " الله كا مطلب ہے كہ مارا مطلوبہ جيرث يبيل جميا ہوا ہے" .....عران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

" اس چیکنگ سے تو یمی معلوم ہوتا ہے "..... بلیک زیرو نے کہا۔

"او کے تم ایسا کرو کہ تمام ممبرز کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ اس جیرٹ کے حلیے کو سامنے رکھ کر اس کی تلاش شروع کر دیں۔ شاید کوئی کلیو مل جائے".....عمران نے کہا۔

"فیک ہے کوشش تو بہرمال جاری وقی چاہئے"..... دوسری طرف سے بلیک زیرہ نے کہا اور عمران نے اللہ مافظ کہہ کر رسیور رکھا اور اٹھ کر دوبارہ بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔عمران کے بلیک روم میں داخل ہوتے ہی جوزف جو کری پر بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور عمران کری پر جا کر بیٹھ گیا۔ چارس اور مورکن دونوں کرسیوں میں جگڑے ہوئے بیٹھے تھے۔

"جیرٹ کرائس نہیں گیا۔ وہ یہیں چھیا ہوا ہے اور اب تم دونوں فی ایسا کلیو دینا ہے کہ میں اسے تلاش کرسکوں"۔عمران

نے چارس اور مورکن سے مخاطب ہوکر انتہائی سرد کیج میں کہا۔ "مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کرانس کیا ہے یا نہیں۔ یہ بات تو مور کن نے بتانی ہے اور اسے ہی معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ کہاں ہے'۔... چارس نے کہا۔ " مجمعات جو پھے معلوم تقاوہ میں نے بتا دیا ہے".....مورس نے

"وه يهال چمپا موا ہے۔ اس لئے يہ بات تم نے بتانی ہے مورکن کہ وہ کہاں جیب سکتا ہے ".....عمران نے مورکن سے مخاطب ہوکرکہا۔

" مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے تو ڈالٹن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ تو ڈالٹن کی موت کے بعد ہمارے میڈکوارٹر آیا تھا اس سے يهكي توميل في مرف ال كانام سنا موا تفا".....موركن في كها-"مونهد".....عمران نے منکارہ بحرتے ہوئے کہا۔ اس کی پیثانی پراکریں انجرآئی تھیں۔ مورکن کے لیج سے بی اے معلوم ہو گیا كم موركن ورست كهدرها ب اور جيرث جب تك باته ندآتا اس وقت تک مشن میں مزید پیشرفت نه موسکتی تھی اور اب جبکه مورکن والا میڈکوارٹر بھی تاہ ہو چکا ہے تو عمران کے خیال کے مطابق جرك كى فورى دستياني ضرورى تقى ـ ورند وه كسى بھى ميك اب ميس اورجعلی کاغذات کے ساتھ خاموثی سے ملک سے باہر جاسکتا تھا اور جب تك جرث الم نه آتا۔ نه بى پاكيشا من ال ناقابل معافى

جرم کے مرتکب اصل افراد سامنے آسکتے تھے اور نہ ہی کانڈا میں ان ی حرفتاری ہو عتی تھی اور عمران اب سب مجھ سامنے آجانے کے بعد یہ کیے برداشت کرسکتا تھا کہ پاکیشیا کے معصوم بچوں کو اس طرح اغوا كر كے كاندا ميں بليك برنس تنظيم كے حوالے كيا جائے کیکن اب صور تحال میر تھی کہ جبرت عائب تھا اور اس کی حلاش کے کئے کوئی کلیو اس کے پاس نہ تھا۔ وہ وجنی طور پر اس وقت بری

"جمیں تو رہا کر دو۔ ہمیں کب تک اس طرح جکڑ کر بھائے ر کو کے اس جارس نے اجا تک کہا تو عمران چونک برا۔

"جب تک جرئ تبیل مل جاتا حمهیل ای حالت میل رمنا موگا یا دوسری صورت میہ ہے کہتم مجھے اس کی علاش کے لئے کوئی کلیو وے دو' ....عمران نے کہا۔

"اگر جمیں معلوم ہوتا تو ہم پہلے ہی بتا ویتے"..... چارکس نے كها تو چرعمران سر بلاتا موا اشا اور پحرتيز تيز قدم اشاتا موا وه بليك روم سے نکل کرفون والے کمرے کی طرف بوحتا چلا حمیا۔ اس نے وہاں بھی کر رسیور اٹھایا اور تیزی سے تمبر پریس کرنے شروع کر

"اليكسنو"..... رابط قائم ہوتے ہى دوسرى طرف سے بليك زيرو کی آواز سنائی دی۔

"عران بول رہا ہوں۔ میں نے حمیس اس کئے کال کیا ہے کہ

"ہاں وہ زیادہ جلدی ہے کام کر لے گا۔ او کے میں ابھی ممبرز کو جھواتا ہول' ..... دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا تو عمران فے رسیور رکھا اور اٹھ کر دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا تاکہ ٹرانسمیٹر نکال کر ٹائیگر کو کال کر سکے۔

جرٹ نے دروازے پر دستک کی آواز س کر بے اختیار سراٹھا
کر دروازے کی طرف دیکھا۔

"کم ان" ...... اس نے او نچی آواز بیس کہا تو دروازہ کھلا اور
لیے قد اور چھریے جم کا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔
"آؤ ہیری کوئی خاص بات ہوگئ ہے جو فون کرنے کی بجائے خود آئے ہو" ..... جیرٹ نے چونک کر پوچھا۔
"بہت کی اطلاعات اکٹھی ہوگی جیں اور سب بی کیے بعد دیگرے ملی ہیں۔ اس لئے بیس نے سوچا کہ آپ کو خود بی ساری اطلاعات بھی دے دول اور ان کے بارے میں آپ سے مزید اطلاعات بھی دے دول اور ان کے بارے میں آپ سے مزید احکامات بھی دے دول اور ان کے بارے میں آپ سے مزید احکامات بھی دے لول " ..... ہیری نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"كيى اطلاعات " ..... جرف نے چوتك كر يوجها-

" پہلی اطلاع تو یہ ملی ہے کہ مارے سیٹ اپ کے اہم آدی

DAKCOCH

PAKSOCIETY.COM

کے بعد دیگرے اغوا کر لئے گئے ہیں۔ پہلے ماسٹر ہوشو غائب ہوا۔
اس کے بعد چارلس غائب اور آخر میں آپ کے ہیڈکوارٹر پر ریڈ ہوا۔ دہاں سے سب افراد کی لاشیں ملی ہیں لیکن مورگن کی لاش نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ مورگن کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ ائیرپورٹ پر آپ کے متعلق با قاعدہ چیکنگ کی گئی ہے کہ آپ پاکیشیا سے باہر گئے ہیں یا نہیں اور اب آخری اطلاع یہ ملی ہے کہ گرین ہوٹل سے سلاسٹر کو اغوا کر اور اب گیا ہے اور سلاسٹر کو اغوا کر نے والا یہاں زیر زمین دنیا کا معروف آ دمی ٹائیگر ہے جو عمران کے لئے بھی کام کرتا ہے۔ اس اطلاع سے بہی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے آ دمیوں کو بھی عمران نے ہی اطلاع سے باور آپ کے ہیڈکوارٹر تک بھی وہ بہنچ گیا ہے"۔ ہیری اغوا کرایا ہے اور آپ کے ہیڈکوارٹر تک بھی وہ بہنچ گیا ہے"۔ ہیری اغوا کرایا ہے اور آپ کے ہیڈکوارٹر تک بھی وہ بہنچ گیا ہے"۔ ہیری

ے یں سے س طروب دیے ہوئے ہا۔

"اوہ۔ بیڈ نیوز۔ دیری بیڈ نیوز۔ ہیری یہ تو واقعی انہائی بری خبریں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اطباطاً ہیڈکوارٹر سے نکل کر یہاں نہ آگیا ہوتا تو میں بھی یقیناً اس عمران کے ہاتھ اب تک لگ چکا ہوتا' ..... جیرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے لیج میں شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔

"دیس باس اور اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ یہاں ہیں تو بھر یہ لوگ یہاں بھی پہنچ جا کیں گے اس لئے اب ہمارے پاس دو مورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ واتی پاکھیا ہے باہر چلے جا کیں مورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ واقعی پاکھیا ہے باہر چلے جا کیں صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ واقعی پاکھیا ہے باہر چلے جا کیں

اور دوسری صورت سے کہ اس عمران کا ہر صورت میں خاتمہ کر ویا جائے تاکہ نہ رہے بائس اور نہ بجے بانسری'' ..... ہیری نے کہا۔ "میں یہاں سے باہر اول تو بغیر کرینڈ چیف کو بتائے جانہیں سکنا اور اب تو ویسے بھی ان لوگوں نے ائیر پورٹ پر چیکنگ شروع کر دی ہو کی اور اگر میں باہر چلا بھی جاؤں تو کب تک اور رہ مئی دوسری صورت تو ای چکر میں تو راؤش کے ساتھ ڈاکٹن اور جیگر دونوں مارے گئے۔ میں نے اپنے طور پر ایک عام سے غندے سلاسٹر کو اس کام پر لگا دیا۔ لیکن اب تم بتا رہے ہو کہ اسے بھی اغوا كرليا حميا ہے۔ اب تم بناؤ كه عمران آخر كيے بلاك ہوگا۔ اس ساری صور تحال نے تو واقعی مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر میں کیا کروں' ..... چیرٹ نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا اس کے لیج میں شدید بے بی نمایاں

"ایک بات بتائیں بال" ..... ہیری نے کہا۔
"کیا" ..... جیرٹ نے چونک کر ہوچھا۔
"کیا است جیرٹ کے اس اوے کے بارے میں تو نہیں جانا

تھا''.... ہیری نے کہا۔ "اوہ نہیں اسے کچھ نہیں معلوم۔ ای کئے تو میں نے اس کا

انتخاب کیا تھا'' ..... جیرے نے کہا۔

"بیاتو اچھا ہے کہ اسے یہاں کے بارے میں علم نہیں ہے"۔

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میری نے کھا۔

"تم كمناكيا جائة مؤ" .... جيرث نے يوجها-"أكرآب جائة بي كمعران كا خاتمه بوجائة تو ايك الي اطلاع میرے پاس موجود ہے کہ جس سے اس کا خاتمہ بھینی طور پر ہوسکتا ہے' ..... ہیری نے محراتے ہوئے کہا۔

"کیسی اطلاع"..... جیرٹ نے چونک کر پوچھا۔

"ميرے آدميوں نے اطلاع دى ہے كه سلاسركو ٹائيگر اغواكر كے البيروني رود ير واقع ايك عمارت ميں لے كيا ہے۔ اس عمارت كا نام رانا ہاؤس ہے۔ اس عارت كے باہركسى رانا تبورعلى صندوقى کی نیم پلیث کی ہوئی ہے۔ یہ قلعہ نما عمارت ہے۔ میرے آدی وہاں سلسل مرانی کر رہے ہیں۔عمران یقینا اس عمارت کے اندر ہی موجود ہو گا۔ اگر آپ کہیں تو میرے آدمی اس عمارت کو بی ميزائلوں سے اڑا ديں۔ اس طرح يقيناً عمران ختم ہو جائے گا"۔

''ہونہہ۔ لیکن اس بات کی کیسے تصدیق ہو گی کہ عمران واقعی اندر تھا اور وہ ہلاک بھی ہو چکا ہے ' ..... جرث نے کہا۔ "ميرے جو آدمى وہال محرانى كر رہے ہيں ان ميں سے ايك سائمن ہے جو عمران کو پہچانتا ہے اس کئے جب نباہی کے بعد پولیس لاشیں نکالے کی تو وہ اسے پیچان سکتا ہے' ..... ہیری نے

"اور اگر اس کے آ دی باہر موجود ہوئے اور تمہارا کوئی آ دی ان کی نظروں میں آ گیا تو پھر وہ لیسیٰ طور پر تمہارے ذریعے مجھ تک بہنے جائیں گے۔ ناسس" ..... جیرث نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "تو پھر دوسری صورت اختیار کی جا سمتی ہے"..... ہیری نے

"اور وہ دوسری صورت کیا ہے" ..... جیرٹ نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

" كى بھى كروپ كو اس عمارت يرحمله كے لئے باركيا جاسك ہے۔ میرے آدی صرف مرانی کرتے رہیں سے جلے میں قطعی حصہ نہیں لیں کے بلکہ بہتر یمی ہے کہ سوائے اس سائمن کے باقی سب كو حملے سے يہلے واپس بلا ليا جائے اس طرح سائمن كسى مجى صورت سامنے نہ آئے گا"..... ہیری نے کہا۔ "كيا ايها كوئى حروب ل جائے كا جوفورى طور ير اس فتم كا حمله

السيك " .... جرث نے ہون چباتے ہوئے كہا۔ "لیس باس۔ دولت میں بری طاقت ہوتی ہے۔ ایک تہیں وس گروپ مل جائیں مے۔ آپ علم تو دین' ..... ہیری نے مسراتے

"او کے تم اس کا بندوبست کرولیکن بیر آپریشن میرے سامنے ہو كا ميں خود وہاں موجود رہنا جابتا ہوں''..... جیرٹ نے كہا۔ "كيا اى ملئے مل بال" ..... ہيرى نے جران ہوكركيا۔

"دنبیں میں میک آپ میں رہوں کا اور حمہیں اس سلسلے میں يريشان مونے كى ضرورت تہيں ہے۔ ميں اسے طور پر ايك عام آدی کے روپ میں وہاں جاؤں گائم صرف مجھے اس بلڑنگ کا پت بتا دو' ..... جرث نے کہا تو ہیری نے اسے رانا ہاؤس کا پت بتا دیا۔ "كب تك تم حلے كا انظام كر لو كے"..... جيرث نے يو چھا۔ "باس ایک محفظ بعد وہاں یقینی طور پر ریڈ ہو جائے گا"..... میری نے انتہائی حتی کیج میں کہا۔

"اوك" ..... جيرث نے كہا اور كرى سے اٹھ كھرا ہوا۔ ہيرى مجی کری سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی وروازے کی طرف بوھ کیا جرث اس کرے سے نکل کر ایک اور کرے میں آیا۔ یہاں میک اپ کا سامان موجود تھا۔ اس نے باقاعدہ میک اب كيا۔ اب وہ ايك عام سا آدى نظرة تا تقار لباس تبديل كرنے کے بعد اس نے کار گیراج سے نکالی اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے البیرونی روڈ کی طرف برحی چلی جا رہی تھی۔

رانا ہاؤس کے بلیک روم کی جارفولادی راؤز والی کرسیاں مختلف افرادے پر تھیں۔ ان میں جارس اور مورکن کے ساتھ ساتھ اب عمران کے فلیٹ کی تکرانی کرنے والا میلٹن اور اس کا چیف سلاسٹر بھی موجود تھا جس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ جیرث اس دوست ہے اس نے اسے عمران کے فلیٹ کو بمول سے اڑوانے کا کام سونیا تھا لین اس نے قلید کی بجائے اس کار کو میزائل سے اڑانے کا پردگرام بنایا تھا جس میں عمران موجود ہوتا لیکن اس کے پاس عمران كى نه بى تصوير على اور نه حليه اس كئے وہ حمله نه كر سكا تفا\_ليكن جرث اب کہال موجود ہے اس کے بارے میں اسے بھی معلوم نہ تھا اور عمران اس کئے بور ہو کر بلیک روم سے نکل کرسٹنگ روم میں

"عمران آخرتم ان لوگوں كا ميلہ كيوں لگائے ہوئے ہو"۔ اچا تک تنور نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

" عرانی وہ کیے ".....عمران نے چونک کر پوچھا۔ "پہلے جار آدی محرانی کر رہے تھے پھر ٹائیکر واپس میا ہے تو ایک آدی اس کے پیچے چلا میا ہے۔ اب تین آدمی موجود ہیں۔ میں نے انہیں چیک کرلیا ہے ' ..... جوزف نے کہا۔ "کیا ٹائیگر کے آنے سے پہلے بھی محرانی ہو رہی تھی"۔ عمران نے ہونے چباتے ہوئے پوچھا۔ " " تہیں باس اس وفت کوئی مشکوک آ دی نظر تہیں آیا تھا"۔ "بي تيول المص بي يا عليحده عليحده جلهول ير بين".....عمران "ایک سامنے کی طرف کھڑا ہے۔ دوسرا کچھ فاصلے پرموجود ہے اور تیسراعقی طرف کمرا ہے' ..... جوزف نے کہا۔ "اس كا مطلب ہے عام سے لوگ ہيں جو اس احتقانہ انداز میں ترانی کر رہے ہیں''....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "يس باس اى لے تو آسانی سے نظروں میں آھے ہیں"۔ ووفظل و صورت ہے کیے لگ رہے ہیں'۔....عمران نے "غندے اور بدمعاش نہیں ہیں باس۔ سادہ سے لوگ

"کن فوگوں کا" ..... عران نے چونک کر پوچھا۔
"جو بلیک روم میں موجود ہیں۔ اگر ان سے مزید پوچھ کچھ کرنی
ہو جھے بتا دو میں ان سب کے حلق سے بھی اصل بات اگلوا لوں
گایا دوسری صورت میں ان کا خاتمہ کر دیں " ..... تنویر نے کہا۔
"میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ آئییں معلوم ہی نہیں ہے
محصوم بچوں کے اغوا جسے ہولناک جرم میں ملوث ہیں اس لئے ان
محصوم بچوں کے اغوا جسے ہولناک جرم میں ملوث ہیں اس لئے ان
کے لئے کم سے کم مزا موت ہی ہوگئی ہے اور یہ مزا اب آئییں مل
عوانی چاہئے۔
"ہاں اب ایبا ہی ہوگا " ...... تنویر نے کہا اور تیزی سے مڑکر والیں چلا گیا۔
"ہاں اب ایبا ہی ہوگا " ...... تنویر نے کہا اور تیزی سے مڑکر

'نیہ جرف تو بے حد پراسرار بن گیا ہے' ..... عمران نے بردراتے ہوئے کہا لیکن ای لیے ساتھ پڑے انٹر کام کی تھنٹی نک اکٹی تو عمران چونک پڑا۔ انٹر کام کی تھنٹی کا مطلب تھا کہ کال جوزف کی طرف سے تھی جو اپنے کمرے میں تھا اور انٹر کام پر بات کرنے کا بھی مطلب ہوسکتا تھا کہ وہ کمرہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

میں ہے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"لیں' .....عمران نے کہا۔

"لیں' .....عمران نے کہا۔

سی انا ہاؤس کی محرانی کی جا رہی ہے '۔۔۔۔ دوسری طرف ''باس رانا ہاؤس کی محرانی کی جا رہی ہے '۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔

بین "..... جوزف نے کہا۔

"بہلے تم یہ بتاؤ کہتم نے سلاسٹر کو اغوا کر کے رانا ہاؤس کے آتے ہوئے اپی محرانی کو کیوں چیک نہ کیا تھا۔ تمہارے پیچھے يہاں چار آدى آئے تھے ان میں سے ایک تنہارے پیچے كيا ہے جبکہ تین ابھی یہاں موجود ہیں' .....عمران نے انتہائی سرد کیج میں

"آئی ایم سوری باس" ..... ٹائلگر نے قدرے سہے ہوئے کہے

"آئدہ اگر سوری جیسے الفاظ کہنے کی نوبت آئی تو اس سے پہلے تہاری زبان بے حرکت ہو جائے کی سمجے ".....عمران نے

"لين باس-آئده ايا نه موكا باس" ..... ٹائير نے كہا- ليج سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بری طرح سہم حمیا ہے۔

"اب بتاؤ اس ہیری کا اڈہ کہاں ہے'.....عمران نے پوچھا۔ "باس ی ویو ہوئل کے عقبی حصے میں اس نے ایک پورش مستقل طور پر کرائے پر لے رکھا ہے وہیں اس کا اڈہ ہے " ..... ٹائیکر نے

"اسے اغوا کرنے کی ضرورت جیس ہے۔ وہاں جا کر اس سے معلوم کرو کہ اس نے بیگرانی کس کے کہنے پر کی ہے اور اگر وہ جرث كا نام لے تو اس سے معلوم كروكه كيا وہ جرث كى موجوده رہائش گاہ کے متعلق جانتا ہے' .....عمران نے ای طرح خلک کیج

"اوكے جوانا است روم ميں ہے اسے كال كر كے ان ميں سے جوعقب میں ہے اسے اغوا کراؤ اور پھر اس سے پوچھ کھے کر کے مجھے بتاؤ کہ بیالوگ کون ہیں اور کس کے کہنے پر مگرانی کر رہے ہیں اورتم ان سامنے والوں كا خيال ركھنا".....عمران نے كہا۔ "آپ خود اس سے پوچھ کھے نہیں کریں مے" ..... جوزف نے حرت بحرب لنج ميں پوچھا۔

"" بیں بوچھ کھے کر کے اب اکتا گیا ہوں۔ اب ایکشن ماسٹر تنور خود بی اس سے پوچھ کھے کرے گا".....عمران نے کہا اور

"سلاسٹر کے آ دی ہول کے اور کون ہو سکتے ہیں".....عمران نے بیزار سے انداز میں بوبراتے ہوئے کہا لیکن ای کمے فون کی مستنی نے اتھی اور عمران نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "لين".....عمران نے کہا۔

" ٹائیکر بول رہا ہوں باس رانا ہاؤس سے واپسی پر میں نے ایک آدی کو این ترانی کرتے چیک کر لیا۔ میں نے اسے تھر کر جب یوچھ کھے کی ہے تو اس نے بتایا ہے کہ وہ میری کروپ کے آ دمی ہیں۔ یہ ہیری کروپ زیر زمین دنیا میں مجری کا دھندہ کرتا ہے۔ میں اس کا اڈہ جانتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو اس میری کو بھی اغوا كرك رانا باؤس كانجا ديا جائے "..... دوسرى طرف سے ٹائيگر

"كيا آپ جرك كو تلاش كرنا جائت بين" ..... نائلًر في جميكة موئ كها-

"ہاں جھے چرف نامی ایک آدمی کی تلاش ہے ای چرف نے
سلاسٹر کو میرے قل کے لئے ہاڑکیا تھا" ......عمران نے کہا۔
"اس چرف کے بارے میں آپ کے پاس اگر کوئی معلومات
موں تو جھے بتا دیں ہوسکتا ہے میں اسے جانتا ہوں" ..... ٹائیگر نے
کہا تو جواب میں عمران نے اسے جرف کا طیہ بتا دیا۔
"شہیں ہاس اس صلیے کے کی آدمی کو میں نہیں جانتا۔ بہر حال
میں ہیری سے معلوم کر لوں گا" ..... ٹائیگر نے کہا۔

"معلوم كرك بحصر ريورث دو".....عمران في كها اور رسيور ركه ديا- في مرتفريباً دس منت بعد اجاك انظركام كي تفنى نع أهى تو عمران في ماتعد بدها كررسيور الفاليا-

"لیں".....عمران نے چونک کر کہا۔ وہ چونکہ ذینی طور پر الجھا موا تھا اس لئے اس کا لہد بے مدسنجیدہ تھا۔

"جوزف بول رہا ہوں باس عقبی طرف اور سامنے کی طرف محرانی کرنے والے افراد یکلفت عائب ہو گئے ہیں"..... جوزف نے کہا۔

"مونهد فیک ہے۔ بہرمال تم پوری طرح مخاط رہنا"۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ وہ سمجھ کیا تھا کہ چونکہ ٹائیگر نے اسپنے

تعاقب میں آنے والے آدی کو چیک کر کے پکڑ لیا تھا اور اس کی اتعاقب میں آنے والے آدی کو چیک کر کے پکڑ لیا تھا اور اس کی کرفناری کی اطلاع یقینا آئیس مل مئی ہوگی اس لئے وہ غائب ہو گئے ہوں گے۔ چونکہ ٹائیگر نے معلوم کر لیا تھا کہ محمرانی کرنے والوں کا سرغنہ ہیری ہے اس لئے اب عمران کو ان محمرانی کرنے والوں کا سرغنہ ہیری ہے اس لئے اب عمران کو ان محمرانی کرنے والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس لیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس لیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس لیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس لیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس لیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس کیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس کیے تنویر سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس کی دور سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس کی دور سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس کی دور سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی کوئی ولیسی میں کوئی ولیسی باتی نہ رہی تھی اس کی دور سٹنگ روم میں والوں میں کوئی ولیسی کوئی ولیسی میں کوئی ولیسی کوئی ولیسی کوئی ولیسی کی دور سٹنگ کے تنویر سٹنگ کی دور سٹنگ کی

"تمہاری انگلیوں کی تھجلی کو اب کتنے دنوں تک آ رام رہے گا"..... عران نے لیکنت مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے تنویر کی بات من کر یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے ذہن پر چڑھ جانے والی بوریت کی تہداجا تک غائب ہوگئی ہو۔

"تم دنوں کی بات کر رہے ہو۔ منٹوں کی بات کرو"..... تنومر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ پھر تو مسئلہ واقعی بے حد سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری پھی رفار رہی تو پاکیشیا کی ساری آبادی ہی گردنیں تروا بیٹھے گی تب بھی تمہاری تھجلی کو آرام نہ آسکے گا اس لئے میرا مشورہ بھی ہے کہ تم ان الگیول سے بی نجات حاصل کر لؤ".....عمران نے کہا اور تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔
"اگر تم ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں"..... اچا تک تویر

نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ "فیعی اب تمہاری الکیوں کی تھلی اس قدر بردھ کی ہے کہ اب تم الی بات کرنے کے قابل ہو گئے ہو کہ جس سے میں ناراض ہو سکتا ہوں''.....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو تنویر ایک بار پھر

"بي بات من نے اس لئے کي ہے كہ آج تمہارا مود آف ہے اور ایبا میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ تم نے جس طرح آج ان لوگوں سے یوچھ کھے کی ہے اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہتم خود ذبنی طور پر واضح تہیں ہو'..... تنویر بات کرتے کرتے ایکفت

"اب تم ایکشن ماسٹر کے ساتھ ساتھ مائنڈ ماسٹر بھی بننے کی كو كو رہے ہو كہ دوسرول كے ذہن برده سكو ".....عران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"دلین میں نے تو ایس کوئی بات نہیں کی کہ جس سے تم نے سے مطلب نکال لیا ہے' ..... تؤریے نے منہ بنا کر کہا۔ "كال إ-تم نے ميرا موذ بھي چيك كرليا۔ يوجھ مجھ كا انداز بھی پر کھ لیا اور میہ بھی چیک کر لیا کہ میں خود وین طور پر واضح تہیں ہوں۔ یہ ساری باتی بتا رہی ہیں کہتم نے چھوٹا موٹا مجھ جیسا سیرٹ ایجنٹ بننے کی بجائے کرٹل فریدی بننے کا فیصلہ کر الیا ہے".....عمران نے محراتے ہوئے کھا۔

"اجهار مين جا رما مون- ضرورت مولى تو مجصى بلا لينا"- تنوير نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے لکاتا چلا سیا۔عمران نے جوانا کو بلا کر اپنے لئے کافی منگوائی اور پھر وہ جوانا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کافی کے سب لینے لگا۔ تھوڑی در بعد اجا تک انٹر کام کی تھنٹی نج اکھی تو عمران نے ہاتھ بردها كررسيور الخاليا-

"باس رانا ہاؤس کے سامنے جار کاریں آ کر رکی ہیں اور ان میں سے مارٹر میزائل بردار تکل کر تیزی سے رانا ہاؤس کے گرومچیل رے ہیں ان کی تعداد وس کے قریب ہے۔ انہوں نے مارٹر میزائل لا پرای جسموں پر پڑے ہوئے بڑے بوے کپڑوں کے اندر چھیا رکھے ہیں لیکن سرچنگ مشین نے ان کی موجودگی چیک کر لی ہے۔ میں نے ممل حفاظتی سے آن کر دیا ہے۔ جوانا اگر آپ کے پاس ہو تو اسے میرے پاس بھیج دیں' ..... دوسری طرف سے جوزف نے تیز تیز کھے میں کہا اور عمران بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ "جوزف مارٹر میزائل فائر ہونے سے پہلے ان پر ایس ایس تقری ڈائیو فائر کر دو فورا''.....عمران نے کچنج کر کہا اور رسیور كريدل يريخ كروه تيزى سے دروازے كى طرف دوڑ برا۔ "میرے ساتھ آؤ جوانا رانا ہاؤس پر خوفناک میزائلوں کا حملہ ہونے والا ہے'.....عمران نے دروازے کی طرف برجتے ہوئے

جوانا سے کہا اور پھر ابھی وہ دونوں دروازے تک پنیچ ہی تھے کہ یکاخت انتہائی تیز گر گراہث کے ساتھ کان بھاڑ دھاکے ہوئے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں ہوا میں اچھال کر نیچ بھے دیا ہو۔ یٹیے فرش پر کرتے ہی انہوں نے اچھل کر اٹھنے کی کوشش کی ليكن دوسرے كم عمران كو يوں محسوس ہوا جيسے اس كے جسم ير لا کھوں ٹن وزنی چٹانیں آ گری ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس کے ذہن پر تاریک جاور انتہائی برق رفتاری سے پھیلتی چلی گئی۔

جرت نے کار البیرونی روڈ پر یارکٹ ایریا میں یارک کی اور بھر یارکنگ بوائے سے ٹوکن لے کر وہ اطمینان سے چلنا ہوا آ مے بوھ گیا۔ اس نے سوک کی دوسری طرف موجود قلعہ نما عمارت کو د مکھ لیا تھا اور ہیری نے جو پتہ بتایا تھا اس کے مطابق میمی عمارت رانا ہاؤس تھی اور ای میں سلاسٹر کو اغوا کر کے لیے جایا گیا تھا۔ پھر وہ سائیڈ پر موجود ایک ریسٹورنٹ کی طرف بردھتا چلا گیا جس کے پورے فرنٹ پر شیشے کی دیوار تھی۔ وہ اطمینان سے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور پھر شکھنے کے ساتھ ایک خالی کری پر بیٹھ گیا۔ اب وہ قلعہ نما عمارت اور اس کے سامنے سوک کا بورا حصہ اس کی نظروں میں تھا۔ ویٹر کو اس نے کافی لانے کا کہد دیا۔ "شاندار عمارت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یمی سیرٹ سروس کا میڈکوارٹر ہو' ..... جیرٹ نے عمارت کا جائزہ لیتے ہوئے بربراتے ہوئے کہا اور دوسرے کمح وہ اپنے ہی خیال پرخود ہی چونک پڑا۔



مطمئن کہے میں کہا اور کافی بنانے میں مھروف ہو گیا لیکن ابھی اس نے کافی بنا کر اس کا ایک ہی سب لیا تھا کہ اس نے سرخ رنگ کی جار کاروں کو ریٹورنٹ کے بالکل سامنے آ کر تیزی سے رکتے ہوئے دیکھا۔ کاروں کے دروازے کھلے اور ان میں سے لمیے قد اور بھاری جسموں کے مالک لیکن انتہائی پھرتیلے افراد باہر تکلے۔ان کے کاندھوں پر برے برے کڑے پڑے ہوئے تھے۔

ان میں سے جارتو دوڑ کر سوک کراس کر کے اس عمارت کے كيث كى طرف بروض كے جبكہ باقى آتھ افراد ميں سے جار دوڑ كر اس عمارت کی عقبی طرف موجود بیلی ملی میں اور جار وائیں سائیڈ بر موجود کی میں دوڑتے ملے گئے۔ ان کے انداز میں انتہائی پھرتی اور اعتاد تھا۔ جیرٹ کافی بینا بھول گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ بیالوگ عمارت یرمیزائلوں سے حملہ کرنا جاہتے ہیں اور انہیں یقینا ہیری نے ہائر کیا ہوگا اور پھر چند لحول بعد اجا تک سامنے موجود جارول افراد نے کاندھوں پر موجود کیڑوں میں سے عجیب س ساخت کی بدے بدے میزائل لا فچر تکالے اور پھر تیز دھاکوں کے ساتھ راکث تما میزائل ان کنوں کی چوڑی نالوں سے نکل کر عمارت کے اندر کرنے کے اور اندر کی طرف تیز گڑ گڑاہٹ اور انتہائی خوفتاک اور کان محاثہ وهاكول كى آوازيس سائى دين لكيس وه جارول افراد دو دو ميزائل فائر کر کے بیل کی سی تیزی سے واپس این کاروں کی طرف آئے۔ ان اچا تک وحاکوں کی وجہ سے وہاں ممکدری کچ گئی تھی اور

"اوہ اوہ اگر بیاسکرٹ سروس کا ہیڈکوارٹر ہے پھر تو اس میں ا نہائی جدید حفاظتی انظامات بھی ہوں کے اور اس صورت میں بیا حملہ ناکام ہو جائے گا'' ..... جرث نے بوبواتے ہوئے قدرے پریشان سے کہے میں کہا۔ اس کمے ویٹر نے کافی کے برتن اس کے سامنے لگانے شروع کر دیئے۔

"تم يہال كب سے كام كردہ ہو"..... جرك نے ويٹر سے

"جی گزشتہ چھ سالول سے جناب۔ کیوں مجھ سے کوئی علطی ہو محتی ہے کیا'' ..... ویٹر نے پریٹان ہوتے ہوئے کہا۔ "اوہ تہیں دراصل میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ یہ سامنے والی عمارت و مکھ کر مجھے جیزت ہو رہی ہے کہ کسی قدر عظیم الثان عمارت ہے۔ میں یہ یوچھنا جاہتا تھا کہ کیا یہ کوئی سرکاری عمارت ہے یا کسی يرائيوث آدمي كي ملكيت ہے " ..... جيرث نے كھا۔

"اوہ جناب سے برائیوٹ مللیتی عمارت ہے جناب رانا ہاؤس کہلاتی ہے۔ کسی رانا تہور علی صندوقی کی ملکیت بتائی جاتی ہے رانا صاحب كوتو مم في بهى نبيل ويكها البنة ال عمارت من دو ديوبيكل حبثی رہتے ہیں۔ بھی بھار ایک صاحب جن کا نام علی عمران ہے يهال آتے جاتے رہتے ہيں' ..... ويٹر نے كها اور پھر والي مر

ودرائون عارت ہے تب تو تھیک ہے "....جرث نے انتالی

لوگ بے تحاشہ دوڑنے لگے تھے۔حی کہ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد اور ریسٹورنٹ کا عملہ بھی دوڑ کر ریسٹورنٹ کے بیرونی كيث كى طرف برو كيا تفاليكن جيرك اپنى جكه ير بيفا موا تفا اس کے چیرے پر گیری طمانیت موجود تھی۔ چند لمحول بعد اس نے جاروں سرخ کاروں کو آندھی اور طوفان کی طرح آگے بوصتے دیکھا اور پلک جھیکنے میں کاریں غائب ہو گئیں۔ جیرٹ کی نظریں عمارت میں جی ہوئی تھیں۔ گڑ گڑاہد اور دھاکوں کی خوفناک آوازیں بند ہونے پر عمارت کو اپنی جگہ پر سیح سلامت و مکھ گیا جرث کی آ تھیں جرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ ابھی عمارت کے پرنچے اڑ جائیں کے اور وہ ریزہ ریزہ ہوکر بلمر جائے گی۔ اس میں سے آگ اور دھویں کے بادل سے اٹھنے لکیس سے کیکن ایبا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ عمارت ویسے ہی سر اٹھائے بوری شان و شوکت کے ساتھ موجود تھی۔ نہ بی اس کے برزے اُڑے تھے اور نہ ہی اس میں سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھتے د کھائی دے رہے تھے بلکہ اب تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے كركر اجث اور خوفناك دهاكے سرے سے ہوئے بى نہ تھے اور بي اس کی ساعت کا وہم تھا۔ لوگ اب بھاگ بھاگ کر عمارت کے جہازی سائز گیٹ کی طرف بوسے چلے جا رہے تھے اور جیرث بت ینا جرت سے گیٹ کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ چند لمحول بعد پولیس كاڑيوں كے سائرن بجنے كى آوازيں سائى ديں اور پھر پوليس كى دو

موبائل جیپیں مھا تک کے سامنے موجود جوم کے پاس آ کر رکیس اور اس میں سے پولیس آفیسر اور جوان تیزی سے اترنے لگے۔ انہیں د مکھ کر وہاں اکٹھا ہونے والا جوم تیزی سے ادھر ادھر ہونے لگ گیا۔ ایک پولیس آفیسر جوم سے پوچھ کھے کرنے کے بعد تیزی سے بھائک کی طرف بردھ گیا اس نے کال بیل بجائی شروع کر دی کافی دير تک وه کال بيل بجاتا ريا-

جرث اجا تک این جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک نوٹ پیالی کے ینچے رکھا اور پھر ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ تقریباً بھا گتا ہوا سرک كراس كر كے كيك كى طرف بردھ كيا۔ پھر جيسے بى وہ جوم كو چيرتا ہوا بھائک کے قریب پہنیا جہاں ہولیس آفیسر کھڑا تھا۔ اس کھے پھا تک کی ذیلی کھڑ کی تھلی اور ایک دیو بیکل حبثی باہر نکل آیا۔

"اوه اوه جوزف تم ـ كيا مطلب كيا بيهمارت عمران صاحب كي ے " ..... پولیس آفیسر نے اس دیو بیکل کو دیکھ کر جرت مجرے

"آپ مجھے جانے ہیں' ..... اس دیو ہیکل حبثی نے جرت بحرى نظرول سے اس بوليس آفيسركو ديھے ہوئے كہا۔ "ہال مجھے معلوم ہے کہتم عمران صاحب کے ساتھی ہو اور عمران صاحب سے میرے کرے تعلقات بین '..... پولیس آفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

" پھرتو واقعی آب جانے موں کے۔ بہرحال بیرانا ہاؤس ہے

" بہم گشت پر تنے کہ ہمیں اس طرف سے خوفاک دھاکوں کی آوازیں سائی دیں جب ہم یہاں آئے تو یہ بجوم یہاں اکٹھا تھا اور لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ دھاکے عمارت کے اندر ہوئے ہیں اور پچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ دھاکے عمارت کے اندر ہوئے ہیں اور پچھ لوگ کاروں پر آئے تنے انہوں نے میزائل وغیرہ فائر کئے تنے۔ کیا مسئلہ ہے۔ اندر کیا ہوا ہے" ..... پولیس آفیسر نے اپنے مخصوص لیجے میں یو چھا۔

"نہ بی یہاں دھاکے ہوئے ہیں اور نہ کوئی چیز اندر پھینکی گئی ہے۔ اور آپ باکنت سرد ہو گیا تھا ہے اور آپ جا سکتے ہیں'..... جوزف کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا تھا اس کے ساتھ بی وہ مڑا اور دوسرے لیحے بھا تک کی ذیلی کھڑکی بند ہوگئی۔

''آؤ چلیں عران صاحب بوے آدی ہیں اس لئے معاملات ہارے خلاف بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ بظاہر کوئی نقصان بھی نہیں ہوا''….. پولیس آفیسر نے مؤکر اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے واپس اپنی گاڑی کی طرف بوھ گیا۔ چند لحول بعد دونوں کاڑیاں شارٹ ہوکر تیزی سے آگے بوھ گئیں اور پھر بجوم بھی مختف ہا ہوا چھٹے لگ گیا تو جرث ہونٹ بھنچے واپس مؤ

یہ دیو بیق بھی اپ آپ پر یقین نہ آرہا تھا۔
اے اب بھی اپ آپ پر یقین نہ آرہا تھا۔
اگر حملہ اس کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو وہ بھی مرکر بھی یقین نہ
کرتا کہ اس قدر خوفاک میزائلوں کے بلاسٹ ہونے اور پھر اس
قدر بعیا بک گڑگڑاہٹ اور کان بھاڑ دھاکوں کے باوجود سب پچھ
اور بھیا بھی گڑگڑاہٹ اور کان بیسب پچھاس کے سامنے ہوا تھا اور اس
اوک بھی ہوسکتا ہے لین یہ سب پچھاس کے سامنے ہوا تھا اور اس
کی کوئی توجیہ بھی اس کی سجھ میں نہ آئی رہی تھی۔ بہرحال آئی
بات تو طے تھی کہ یہ حملہ ناکام رہا تھا اور عمران ہلاک نہ ہوسکا تھا۔
اس لئے اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہیری سے مل کر اب وہ ہوائی جہاز

كى بجائے كى اور رائے سے پاكيشا سے نكل جائے۔ اس نے

بارک سے کار ماصل کی اور پر کار چلاتا اور آئندہ کا پروگرام بناتا

ہوا وہ کراؤن ہول کی طرف بڑھتا چلا حمیا۔ جہاں ہیری کے ساتھ وہ تھہرا ہوا تھا۔

PAKSOCH

مہیں ملے''.....کاؤئٹر مین نے جیرت بھرے کیجے میں کہا۔ "جب عبدالسلام موجود ہوتو ہیری سے کون ملتا پسند کرے گا لین اب جبدعبدالسلام نہیں ہے تو پھر ہیری سے بہرحال ملا جا سکتا ب" ..... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کاؤنٹر مین بھی بے اختیار

"الي بات نبيل جناب اگر باس موجود تبيس بي تو كيا موار آپ جوهم دیں وہ بہرحال ہو جائے گا"..... کاؤنٹر مین نے کہا۔ " فنہیں عبدالسلام کی عدم موجودگی میں تبیں۔ بہرحال اس میری كا دفتر كہاں ہے۔ مجھے ذرا تفصيل سے بتا دو۔ ميں اس سے اجا تک جا کر ملنا جاہتا ہوں' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"ان کے دفتر کا راستہ تو عقبی طرف سے باہر سے ہے لیکن اندر سے بھی ایک خاص راستہ ہے۔ اب بہرحال آپ کے لئے تو وہ خفیه تبین موسکتا۔ میں سرجو کو بلاتا ہوں وہ آپ کو اس خاص راستے ہے اس کے دفتر تک چھوڑ آئے گا'' ..... کاؤنٹر مین نے کہا اور پھر وہ بال کی طرف غورے دیکھنے لگا۔ چند کھوں بعد اس نے ہاتھ کے اثارے سے دور ایک کونے میں کھڑے ہوئے آ دمی کو بلایا۔ بی سروائزرتھا سرجو سے بھی ٹائلگر کو جانتا تھا اس نے قریب آ کر ٹائلگر

"مرجو ٹائیگر صاحب کو خاص رائے سے میری کے دفتر تک بہنا آؤ" ..... كاؤنٹر مين نے سرجو سے خاطب ہوكر كھا۔

ٹائیگر نے کار کراؤن ہوئل کی پار کنگ میں روکی اور پھر کار سے اتر كروه موثل كے مين كيك كى طرف بردهتا چلا كيا۔ يهال چونكه وه اکثر آتا جاتا رہتا تھا اس لئے یہاں کا عملہ اس سے اچھی طرح واقف نقا۔ کراؤن ہول کا منجر عبدالسلام بھی اس کا اچھا دوست تھا اس کتے جیسے بی وہ ہال میں وافل کر کاؤنٹر کی طرف بوھا وہاں موجود عملے نے اسے سلام کرنا شروع کر دیا اور ٹائیگر سر ملا کر ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بردهتا چلا گیا۔ " مرآج تو باس موجود تہیں ہیں وہ تو ایک ہفتہ ہوا ایکر یمیا گئے ہوئے ہیں'۔.... کاؤنٹر مین نے ٹائیگر کے وہاں چینجے ہی مسراتے

''اچھا مجھے تو اس نے تہیں بتایا۔ بہرحال یہ بتاؤ ہیری موجود ہے اپنے پورش میں' ..... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "میری۔ بی ہاں وہ موجود ہے لیکن آپ پہلے تو اس سے بھی

"لیس سر-آیئے سر"..... سرجو نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے یا تیں طرف جاتی ہوئی راہداری کی طرف مر گیا۔ راہداری کے اختنام پر دائیں دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ سرجو نے اس دروازے کے سامنے پینے کر ہاتھ اٹھایا اور دروازے کے اوپر والے هے پر لکے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبایا تو دروازہ بے آواز کملتا چلا میا۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی جو آ کے جا کر مر جاتی محى۔مور مركر جب وہ آ مے بوسے تو اس راہدارى كے اختام پر تجمى أيك دروازه نقاب

"اس دروازے کے اور بھی اس طرح بٹن موجود ہے جناب۔ اس سے یہ دروازہ کھل جائے گا اور آپ چھوٹی ی راہداری کراس كر كے ميرى كے آفس تك اللے جائيں كے " ..... سرجونے كہا۔ "فشكرية سرجو" ..... ٹائيگر نے مسكراتے ہوئے كہا اور جيب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے زبردی سرجو کی جیب میں کھوس دیا۔ "اوہ جناب اس کی کیا ضرورت ہے"..... سرجو نے انکسارانہ

کھے میں کہا۔ "كوئى بات تبيس سرجو جاؤتم اب" ..... ٹائيگر نے محرا كراس كے كاندھے ير محيكى دينے ہوئے كہا اور سرجوسلام كر كے واليس چلا كيا۔ ٹائيكر آگے برها اور اس نے دروازے كے اور كے ہوئے اس چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا اور دروازہ کھول کر دوسری طرف راہداری میں آ میا۔ یہ چھوٹی می راہداری تھی جس کے اختام کے

ایک اور دروازه نفالیکن دروازه بند نه نفا ذرا سا کملا جوا نفا۔ " بیے کیے ہوسکتا ہے سائن کہ میزائل بلاسٹ ہونے کے باوجود عمارت مجمح سلامت رہ جائے''..... دروازے کے قریب و پہنچتے ہی دوسری طرف سے ہیری کی جیز آواز سنائی دی تو ٹائیگر یکاخت ٹھنگ

"اوہ حرت ہے۔ بہرحال جرث صاحب وہاں پہنچے تھے یا جہیں''..... چند کھوں کی خاموشی کے بعد ہیری کی آواز دوبارہ ساتی دی۔ خاموشی شاید اس لئے ہوئی تھی کہ دوسری طرف سے سائن فون پر بات کر رہا تھا اور ظاہر ہے ہے آواز ٹائیگر ندس سکتا تھا۔ ٹائیگر وروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جیرٹ کا نام س کر اس کی آ تھوں میں ایکخت چک سی اجر آئی تھی۔

"آگر جیرٹ صاحب نے خود بیملہ ہوتے دیکھا ہے تو تھیک ہے ورنہ وہ شاید یقین بی نہ کرتے۔ اب وہ کہاں ہیں "..... چند المحول کی خاموثی کے بعد ہیری کی آ واز سنائی دی۔

"اوك فيك بي اب والى اين الي على على الله تہارا وہاں رکنا ٹھیک جبیں ہے۔ وہ لوگ اب لامحالہ باہر چیکنگ كريں كے اور يد عمران انتهائى خطرناك آدى ہے۔ تم فورا واپس یلے جاؤ۔ او کے ' ..... ہیری کی آ واز سنائی دی اور عمران کا نام س كر ٹائيگر نے بے اختيار ہونك بھینج لئے۔ اب كى مدتك بات ال يروامح مورى تقى\_

نثانہ کیا ہے' ..... ٹائلگر نے فراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے اپی جیب میں پڑا ہوا ہاتھ باہر تکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔

"كيا-كيا مطلب تم كيول ايباكررے مو-تمہارى مجھ سےكيا وحمنی ہے "..... ہیری نے اس بار قدرے ہراسال سے کہے میں

"میری تم سے کیا دشنی ہو سکتی ہے ہیری میں تو تم سے ملنے آیا ہوں لیکن تمہارا انداز اور تمہارا روبہ ایا ہے جیسے میں تمہارا وحمن ہوں' ..... ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"لین تم ادھر سے کیوں آئے ہو۔ سامنے کے رائے سے كول تبيل آئے "..... اس بار ميرى نے قدرے مطمئن لہج ميں

"میں عبدالسلام سے ملنے آیا تھا لیکن یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ ا يكريميا كيا موا إت تو ميس في سوجا كمتم سال لول - ابكون كما چكر كافا ال لئے ميں ادھر سے آگيا ہوں ليكن آخر حمهيں میرے ادھر سے آنے میں کیا اعتراض ہے' .... ٹائیگر نے مسكراتے ہوئے كہا اور بات كرتے ہوئے وہ آ مے بھى برحتا رہا تھا اس کئے اب وہ ہیری کے قریب چھنے کیا تھا۔ "اوہ دراصل میں۔ میں' ..... ہیری نے مجھ کہنا جایا کین فقرہ ممل ہونے کی بجائے اس کے طلق سے چیخ نکلی اور وہ چیخا ہوا

"ملو البرك سے بات كراؤ ميں ميرى بول رہا موں"..... چند کمحول بعد ہیری کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔

"جيلو البرث تمهارے آدميوں كا ميزائل حمله ناكام رہا ہے۔ نه بی اس عمارت کو کوئی نقصان پہنچا ہے اور نہ ہی اندر موجود افراد ہلاک ہوئے ہیں' ..... ہیری کی آواز سنائی دی۔

"اب میں کیا کہدسکتا ہول۔ وجہتم خود بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ ویسے اگر مہیں میری بات یہ یقین نہ آرہا ہوتو اپنا آ دی بجوا کر خود چیک کرا لو' ..... ہیری نے کہا اور ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ووجہیں البرث بیاصول کے خلاف ہے۔اب باتی آدھی رقم کی ادا لیکی تہیں ہو سکتی۔ وری سوری'..... ہیری کی ناخوشگوارس آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دیاور پھر کری تھسکنے کی آ واز سنائی دی تو ٹائیگر نے دروازے کو لات ماری تو دروازہ ایک دھاکے سے کھاتا چلا گیا اور ٹائیگر اچھل کر اندر واقل ہو گیا۔ اس نے ہیری کو میز کی سائیڈ سے نکل کر باہر آتے ہوئے دیکھا وہ دروازہ کھلنے کا دھاکہ اور ٹائیگر کو اندر آتا دیکھ کر تفتك كررك حميا تفايه

"تم\_ تم ٹائیکر اور اس رائے سے ".... ہیری نے جرت مجرے کیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ سانپ کی س تیزی سے کوٹ کی جیب کی طرف برصے لگا۔ " خبردار هیری این مهاتم کو روک لو درنه تم جانته جو که میرا " خبردار هیری این مهاتم کو روک لو درنه تم جانته جو که میرا

الچل کر پہلو کے بل کری پر گرا اور پھر کری پر ہی جھک سا گیا۔ ٹائیگر نے اچا تک اس پر ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ کری پر ایک لیے کے کے جھکنے کے بعد وہ جیسے ہی سیدھا ہوا۔ ٹائیگر نے اسے گردن سے پکڑا اور ہیری ایک بار پھر چخ مار کر ہوا میں اڑتا ہوا میز کی دوسری طرف قالین پر گرا اور چند کھے تؤینے کے بعد ساکت ہوگیا۔

ٹائیگر تیزی سے آ کے بڑھا اس نے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر اس نے ہیری کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے مخصوص انداز میں بائیں طرف تھما کر موڑ دیا اور ہیری کا رکتا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ ٹائیگر نے دراصل اے اچھالتے ونت مخصوص انداز میں اس کی حردن موڑ دی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر فوری طور يراس كى كرون كا بل نه تكالا كيا تو سائس رك جانے سے وہ ہلاك ہو جائے گا اس لئے اس نے فورا بی اس کی گردن کا بل نکال دیا تھا۔ اس طرح اب ہیری صرف بے ہوش پڑا ہوا تھا اس کی فوری بلاكت كاخطره فتم موكيا تفار

ٹائیگر نے اسے اٹھایا اور پھر تھیدٹ کر اے سائید میں رکھے ہوئے صوفے کے عقب میں اس طرح ڈال دیا کہ جب تک صوفہ نہ مٹایا جاتا دفتر میں داخل ہونے والے کو ہیری نظر نہ آسکتا تھا اور محر ٹائیکر اطمینان سے صوفے پر بیٹے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اینے طور پر سے ہیری دو محمنوں سے پہلے ہوش میں نہیں آسکتا۔ اسے درامل جرث كا انظار تھا۔ اے صورتحال كا اندازہ ہو كيا تھا ك

میری نے البرٹ کروپ کے ذریعے رانا ہاؤس میں میزائلوں سے حملہ کرایا ہے اور جیرٹ بیحملہ دیکھنے خود وہاں سیا ہے۔حملہ ناکام رہا تھا اور اب ظاہر ہے جیرٹ واپس بہیں آئے گا اس کئے اسے جرث كا انظار تھا۔ اس نے ہيرى كو اس كتے بے ہوش كر ديا تھا تاكہ اس كے كى آدى كو فك نہ يا سكے يا جرث كہيں كوبوكا اندازہ کر کے واپس نہ چلا جائے۔ پھر تقریباً وس منٹ بعد اجا تک ميز پر پڑے ہوئے انٹركام كى منٹى نے الحى تو ٹائلگر چونك پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"لين"....اس في الوسع ميرى كالبجه بنات موس كها-"ہیری میں جرث بول رہا ہوں۔ حملہ ناکام رہا ہے۔ تم فورا میرے پاس آ جاؤ۔ اب ہمیں اس نی صور تحال پر غور کرنا ہو گا جلدی آؤ' ..... دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی اور اس كے ساتھ بى رابط ختم ہو گيا۔ ٹائيگر نے ايك طويل سائس ليا۔ ال كا اندازه غلط ثابت موا تقار جيرث يهال نه آيا تقا بلكه اس نے ہیری کو اینے پاس بلالیا تھا۔ چنانجہ اس نے اب جرث کے یاس خود چینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیری کی اسے فکر نہ تھی۔ وہ اس کی نظر میں انتہائی جھوٹی مچھلی تھی۔ اس نے جیرٹ کو کور کرنا تھا کیونکہ اسے اب معلوم ہو گیا تھا کہ عمران کو جس جیرٹ کی تلاش تھی۔ وہ یہی

جرث ہے اور انٹر کام سے کال آنے کا مطلب تھا کہ جرث اس

عارت كے كى اور كمرے ميں ہے۔ اس كئے اس نے ہيرى كو

ہوش میں لا کر اس سے پوچھ کھے کرنے میں وقت ضالع کرنا مناسب تہیں سمجھا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر دوسری طرف راہداری میں آگیا اس نے دروازہ بند کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ راہداری کا اختتام ایک برآ مے میں ہو رہا تھا۔ وہ جب برآ مدے میں پہنچا تو وہاں دوستے افراد موجود تھے جو ٹائیگر کو اس طرح اس طرف سے آتے ویکھ کر جیرت ہے الچل پڑے۔

"اس قدر جران کیوں ہورہے ہو۔ کیا میرے سر پرسینگ نکل آئے ہیں' ..... ٹائیگر نے محرا کر کہا۔

"آپ- آپ کون ہیں اور باس کے آس سے آپ کیے آرہے ہیں'۔ ان میں سے ایک نے جرت بحرے کہے میں کہا۔ "میں کراؤن ہول والے رائے سے تہارے باس کے یاس پہنچا تھا۔ جیرٹ صاحب کا دفتر کس طرف ہے ' ..... ٹائیگر نے ای طرح مسكراتے ہوئے كہا۔

"اوہ تو یہ بات ہے۔ جیرٹ صاحب ابھی آئے ہیں۔ ان کا آفس ادھر یا تیں ہاتھ کی راہداری کے آخر میں ہے "....اس آدمی نے مطمئن کیج میں کہا۔

"میں جرث صاحب کے پاس جا رہا ہوں ہیری ایک اہم بارتی سے بات چیت کے لئے خاص رائے سے کراؤن ہول کیا ہے تم یہاں خیال رکھنا''.... ٹائلگر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا

اس طرف کو بوده کیا جدهر جیرٹ کا دفتر بتایا حمیا تھا لیکن وہ آگے بردھنے کے ساتھ ساتھ میڑھی نظروں سے ان دونوں کا بھی جائزہ لے رہا تھا اور پھراہے اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں مطمئن انداز میں کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے تھوما اور پھر راہداری کے آخر میں موجود وروازے کی طرف بردھ کیا۔

وہ چاہتا تو ایک کم میں ان دونوں کو قابو کرسکتا تھا لیکن اس طرح جیرٹ ہوشیار ہو جاتا اور وہ اس تک چینجنے سے پہلے اسے ہوشیار نہ کرنا جاہتا تھا۔ ہیری کے کراؤن ہول جانے کا اس نے اس کے کہدویا تھا کہ آگر بید دونوں اس کے آفس جائیں تو آفس کو خالی دیکھ کر کہیں اے تلاش کرنا شروع نہ کر دیں۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دبایا تو وہ کھلٹا چلا گیا اور ٹائیگر نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور پھر دروازے کو بوری طرح کھول کر اندر داخل ہو کیالیکن دوسرے کمحے وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ کمرہ خالی تھا۔ "بیٹو ہیری میں میک اپ صاف کر کے آ رہا ہوں"..... ایک وروازے کے چھے سے جمرت کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آہتہ آہتہ چانا ہوا اس دروازے کی سائیڈیر پہنچا اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔

اس نے جیب سے ریوالور تکال کر اسے نال سے پکڑ لیا۔ اب اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ جیرٹ کو بے ہوش کر کے وہ اینے ساتھ رانا ہاؤس کے جائے گا۔ چندلمحول بعد دروازہ کھلا اور ایک آدی

302

باہر آیا بی تھا کہ ٹائیگر کا ہاتھ گھوما اور باہر آنے والا سر پر چوٹ کھا كر چيخا موا آ كے كى طرف كرا۔ اى لمح ٹائلگر كى لات حركت ميں آئی اور اس کے ساتھ ہی نیچ گر کر اٹھتا ہوا آ دی ایک جھٹا کھا کر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے اسے بازو سے پکڑ کرسیدھا کیا اور اس كے ساتھ بى اس كے حلق سے اطمينان بحرا سائس نكل حميا۔ يه واقعى جیرٹ تھا کیونکہ عمران نے اسے جو حلیہ بتایا تھا وہ ای آ دی کا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا جب اسے اطمینان ہو گیا کہ بیرخود بخود دو تھنٹول سے پہلے ہوش میں نہیں آسکتا تو اس نے کوٹ کی اندرونی طرف بی ہوئی خصوصی جیب میں الکلیاں ڈالیں اور چند کھول بعد ایک چھوٹا سا سائیلنسر باہر نکال لیا۔ پھر سائمیکنسر ریوالور کی نال پرفٹ کرنے کے بعد وہ وروازے کی طرف برطتا جلا گیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اڈے میں موجود اس ہیری کے علاوہ باقی تمام افراد کو ہلاک کر کے وہ اپنی کار اس اوے کے سامنے والے دروازے کی طرف لے آئے گا اور پھر جیرث اور میری دونوں کو اس میں لاد کر رانا ہاؤس کے جائے گا۔ چنانچہ ویا بی موا۔ تھوڑی در بعد اس کی کار تیزی سے رانا ہاؤس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ عقبی سیٹوں کے درمیان جیرٹ اور ہیری ب ہوتی کے عالم میں ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ان كے اور ٹائيگر نے وى سے تريال تكال كر وال دى تھى تاكسات

عمران کی آکسیس کھلیں تو ایک لیمے کے لئے تو اس کے ذہن میں وہی گوگر اہد اور خوفناک دھاکوں کی آ وازیں گونجی رہیں لیکن پھر آ ہت آ ہت اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ آ وازیں اس کے ذہن میں بازگشت کے طور پر سائی دے رہی ہیں جبکہ اس کے اردگرد کا ماحول پر سکون ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار ایک جھکے ماتھ کی ایم کی گیا۔

من البيل كوئى جيك ندكر سكا

" تھینک گاڈآپ کو ہوش آگیا ہاں۔ ویسے اب میں بہ سوچ کرآیا تھا کہ اب تک اگرآپ کو ہوش نہیں آیا تو میں طاہر صاحب کوفون کر دول گا''..... جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میرا تو خیال تھا کہ اب میری آئھ جنت میں کھلے گی جہاں خوبصورت حوریں دکش پھولوں کے ہار لئے کھڑی مسکرا رہی ہوں گی جہم پر انتہائی نفیس جنتی لباس ہو گالیکن شاید میری قسمت میں کوئی گربڑ ہے کہ آئھ کھلتے ہی پھرتم نظر آنے لگ گئے ہواور جہیں دیکھ کر جمھے جہنم کا داروغہ یاد آجا تا ہے".....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

رح ہو۔

"جب آپ جنت میں جائیں گے تو میں وہاں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گا کیونکہ آقا کو جنت میں بھی غلام کی بہرحال ضرورت تو پڑنی ہی ہے' ...... جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"دارے کیا تم نے جنت کو بھی اس دنیا جیسا سجھ لیا ہے۔ وہاں کوئی آقا غلام کا چکر نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ تیز گرگر اہث اور خوفاک دھاکے وہ کیا تھے۔ میرا تو خیال تھا کہ مارٹر میزائل پھٹ خوفاک دھاکے وہ کیا تھے۔ میرا تو خیال تھا کہ مارٹر میزائل پھٹ پڑے ہیں اور ظاہر ہے اس کے بعد رانا ہاؤس کا یہ کمرہ تو کیا ایک این بھی سلامت نہ بچی " ..... عمران نے بستر سے نیچے اتر تے این کے بستر سے نیچے اتر تے ہوئے کہا۔

"آپ نے ایس ایس تھری ڈائیو فائر کرنے کے لئے کہا تھا لیکن رانا ہاؤس پر بے شار مارٹر میزائل فائر کئے جا رہے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ ایس ایس تھری ڈائیوان سب پر اثر نہ کرسکیں اس لئے میں نے ایس ٹی ایس دیز فائر کر دی تھی"۔ جوزف نے کہا۔

"ایس ٹی ایس ریز۔ اوہ اس لئے اس قدر ہولناک گر گر اہث اور خوفناک دھاکے سائی دیئے اور ایس ٹی ایس ریز نے بی ہمیں اور خوفناک دھاکے سائی دیئے اور ایس ٹی ایس ریز نے بی ہمیں اٹھا کرنے پڑنے دیا تھا۔ میں شمجھا مارٹر میزائل بھٹ پڑے ہیں'۔ عمران نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔

"آپ اچا تک اچھل کر نیچے گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تنے درنہ کوئی ایک مارٹر میزائل بھی نہ پھٹا تھا"..... جوزف نے عمران کے بیچے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

'' ظاہر ہے جب ایس ٹی ایس ریز فائر ہو جائیں تو مارٹر میزائل تو کیا سپر ایس جی میزائل بھی نہیں بھٹ سکتا تھا لیکن اس کی ضرورت نہ تھی۔ ایس ایس تقری ڈائیو فائز ان کے لئے کافی تھی''…..عمران نے کہا۔

"بس میرے ذہن میں اس وقت یمی خیال آیا اور میں نے فائر کر دیا"..... جوزف نے کہا۔

لا کھوں ڈالروں میں ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے تہارا قصور تہیں ہے تم نے تو اپنے طور پر اچھا ہی سوچا تھا وہ جوانا کہاں ہے' .....عمران نے برآمے میں چیجے ہوئے کہا۔

"اے جلدی بی ہوش آ گیا تھا اور وہ اپنے کرے میں آرام كرريا ہے " ..... جوزف نے كہا۔

"اے مجھ سے پہلے کیے ہوش آگیا۔ ہوش تو پہلے مجھے آنا عاب تقار کمال ہے وہنی ورزشیں میں کرتا ہوں اور ہوش پہلے جوانا كوآ كيا".....عمران كے ليج ميں جرت تقى۔

"آپ سے صرف پانچ مند پہلے اسے ہوش آیا ہے۔ ویے اس میں میری کوشش کا بھی دخل ہے میں نے تجربہ کے طور پر اس کے بوٹ اتار کر اس کے پیروں پر بلکی بلکی چوٹیں لگائی تھیں"۔ جوزف نے کہا تو عمران تیزی سے مرا۔

" پیرول پر چینی الگائی تھیں کیوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے"۔ عمران نے جرت بحرب کی کہا۔

"میں نے بچپن میں اینے قبلے کے وج ڈاکٹر کو ایا کرتے و یکھا تھا''.... جوزف نے کہا۔

"اجما يه بتاؤكه وه ميزائل فائر كرنے والے س حالت ميں ہیں''....عمران نے کہا۔

"وو تو فرار ہو گئے۔ میں ان میں سے کی نہ کی کو ضرور پکڑ لیتا ليكن آب كو اسكرين بركرت اور پرب حس وحركت و يك كريس

بری طرح بو کھلا گیا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ دونوں بی بے ہوش تھے۔ میں نے باری باری آپ دونوں کو اٹھایا اور اندر لے جا کر لٹایا۔ پھر میں نے آپ کو ہوش میں لے آنے کی کوشیں شروع کیس لیکن اس وقت کال ہیل مسلسل بجنے لکی اور مجورا مجھے سٹم آف کر کے محیث پر جانا پڑا۔ وہاں جوم اکٹھا تھا اور پولیس کی جیپیں اور پولیس والے موجود تھے۔ لیکن پولیس آفیسر آپ کا واقف تھا وہ آپ کی وجہ سے مجھے جمی جانیا تھا اس کئے سکہ جلد ہی حل ہو گیا۔ میں نے دھاکوں اور كوكراہك كى آوازوں سے بى سرے سے انكار كر ديا تو وہ واليس چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے مسلس آپ کو ہوش میں لانے کی كوششيس كيس ليكن آب اور جوانا كسى طرح بهى موش ميس نه آرب تھے۔ میں نے الماری میں موجود کئی انٹی سیس محلول مجمی آزمائے کین بے سور۔ آخر تک آ کر میں نے جوانا پر وچ ڈاکٹر والا تسخہ آ زما ڈالا اور پھر وہ جیرت آنگیز طور پر ہوش میں آ سمیالیکن ظاہر ہے آب کے ساتھ میں ایا نہ کرسکتا تھا اس لئے میں اب یمی سوچ کر اندر آیا تھا کہ اگر اب بھی آپ کو ہوش نہیں آتا تو میں طاہر صاحب کوفون کروں تا کہ آپ کو سپتال لے جایا جائے لیکن آپ ہوش میں آ کے تھے' ..... جوزف نے پوری تفعیل بتاتے ہوئے

"مطلب ہے کہ میزائل فائر کرنے والے لکل جانے میں

کامیاب ہو سے ''.....عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
''جی ہال''..... جوزف نے قدرے دھیے سے لیجے میں کہا۔
''دو جن کاروں پر آئے تھے ان کے نمبر چیک کے تھے''۔
عمران نے پوچھا۔

"جی ہاں وہ موجود ہیں ' ..... جوزف نے کہا۔ "اور ان افراد کے حلیے" .....عمران نے پوچھا۔ "جی ہاں ان کی قلم موجود ہے' ..... جوزف نے کہا۔ "اوکے فی الحال وہ نمبر لکھ کر لے آؤ۔ میں انہیں چیک کرا لول ".....عمران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔عمران نے محری دیکھی اور پھر ایک طویل سائس لے کر رہ گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اے ایک کھنے بعد ہوش آیا تھا اور اب اے دراصل ٹائیگر کی طرف سے کی اطلاع کا انظار تھا کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ بیجملہ اس ہیری کی طرف سے کرایا گیا ہوگا۔تھوڑی در بعد جوزف ایک کاغذ پر نمبر لکھ کر لے آیا تو عمران نے کال كرنے كے لئے رسيور اٹھايا بى تھا كەكال بىل كى آواز سائى دى اور جوزف تیزی سے مر کر باہر نکل میا۔ عمران نے بھی اپنا ہاتھ والی مینے لیا اور پر وہ اٹھ کرسٹک روم سے نکلا اور باہر برآ مے میں آ کیا۔ ای کے اس نے ٹائیگر کی کار اندر آتے دیکی۔ ٹائیگر نے کار پورچ میں روکی اور پر کارے الر کر وہ تیز تیز قدم افغاتا ہوا برآ مے میں کمڑے عران کی طرف بڑھ آیا۔

309
"باس میں ہیری اور چرف دونوں کو لے آیا ہوں" ..... ٹائیگر
نے سلام کرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔
"جرٹ کو۔ کیا یہ وہی چرٹ ہے جس کا حلیہ میں نے بتایا
تفا" ......عمران نے چونک کر پوچھا۔
"لیں ہاس وہی ہے" ..... ٹائیگر نے کہا۔

"اوہ گذیرتو تم نے واقعی کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ کہال ہے وہ" .....عمران نے مسرت بھرے لیجے بیس کہا کیونکہ اب تک اس کی ساری پریٹانی اس جیرٹ کی حلاش کے سلسلے بیس ہی تھی اور کی ساری پریٹانی اس جیرٹ کی حلاش کے سلسلے بیس ہی تھی اور اسے ٹریس کرنے کے لئے کوئی کلیوبی نہ ال رہا تھا جبکہ ٹائیگر بتا رہا تھا کہ وہ جیرٹ کو لے آیا ہے۔

"کار کی عقبی سیٹوں کے درمیان دونوں بے ہوش پڑے ہیں"..... ٹائیگر نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔

"جوزف کار کی عقبی سیٹول کے درمیان دوآ دمی بے ہوش پڑے
ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر بلیک روم میں کرسیوں میں جکڑ دو اور پھر
مجھے اطلاع دو ".....عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جو
پھاٹک بند کر کے اب واپس پورچ میں پہنچ عمیا تھا۔

"ایک کو میں اٹھا لیتا ہوں''.... ٹائیگر نے کہا اور پورچ کی طرف مڑنے لگا۔

" تم تخبر و جوزف انبیں اٹھا لے گا۔ تم مجھے تغیبات بتاؤ کہ بیہ جیرے کیے اور کہاں سے تمہارے ہاتھ لگا ہے " .....عمران نے کہا

اور واپس سنتک روم کی طرف مرحمیا۔ ٹائیگر بھی اس کے پیچھے سنتک روم کی طرف برصنے لگا۔ سنتک روم میں پہنچ کر ٹائیگر نے كراؤن مول وينج سے لے كريبال تك آنے كى پورى تفصيل بتا

"تو یہ مارٹر میزائلوں کا حملہ ہیری نے کسی البرث گروپ سے كرايا تفا جانة مواس كروب كون .....عمران في كها-"لیس باس یہ البرث زیر زمین دنیا کا ایک بروا مجرم ہے اور اسلح کی سمگنگ میں ملوث رہتا ہے لیکن اس کی کارروائیاں چونکہ

اندرون ملك تك بى رہتى ہيں اس كئے ميں نے اسے نظر انداز كر دیا تھا لیکن اب اس نے رانا ہاؤس پر حملہ کر کے اپنی موت کو خود ای آواز دے دی ہے۔ ویے باس جب میں نے رانا ہاؤس پر حملے کی بات سی تو میں پریشان ہو گیا لیکن جب مجھے بیمعلوم ہوا کہ

حملہ ناکام ہو گیا ہے تو مجھے اطمینان ہو گیا"..... ٹائیگر نے جوعران کے اشارے پر اس کے سامنے رکھی ہوئی کری پر بیٹے چکا تھا۔

جواب دینے ہوئے کہا۔

"انہوں نے یہاں مارٹر میزائل فائر کئے ہیں اور بیر انتہائی جدید ترین اور خطرناک متھیار ہے اس لئے بیر کروپ صرف اندورن ملک عام سے اسلح کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہے لامحالہ اس کے را بطے بیرون ملک اسلے کی بوی بوی حظیموں سے بھی ہیں اور مارٹر ميزائل كے اس طرح كملے عام استعال سے بھى يى محسوى موتا ہے

کہ ان کے پاس انتہائی خطرناک اور جدید اسلحہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ کہاں رہتا ہے یہ البرث مجھے اس کے خلاف قل ریڈ كرانا يزے كا".....عمران نے كہا-

"دار ککومت کے شالی علاقے میں ایک عام سا ہول ہے۔ ڈارک ہوئل۔ یہ اس کا مالک ہے وہیں رہتا ہے۔ ویسے اس ہوئل کے نیچے اس نے خفیہ جوا خانہ اور بار بھی بنایا ہوا ہے' ..... ٹائیگر

"اس كے اسلے كے سٹوركہاں ہيں"....عمران نے بوجھا-"ای ہوٹل کے نیچے تہہ خانے ہیں وہاں اسلے کے سٹور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں موجود ہوں تو میں کہہ ہیں سکتا۔ ویسے اگر آپ کہیں تو میں جلد ہی معلوم کر لوں گا"..... ٹائیگر نے کہا۔ ""نہیں بیکام الملی جس کرے گی۔ اب سارے کام کرنے کا مصيكه بم نے تو نہيں اٹھا ليا" .....عمران نے جواب ديا اور قون كى

"تو آپ سپرنٹنڈنٹ فیاض کو اطلاع دیں سے لیکن ہاس المملی جس کے افراد سے تو ان لوگوں کے خاصے تعلقات ہوتے ہیں''.... ٹائیکرنے کہا۔

ووجهیں میں براہ راست ڈیڈی کو اطلاع دول کا محر ڈیڈی خود بی سب کچھ سنجال لیں سے '....عران نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"جی صاحب"..... دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور عمران پیچان عمیا کہ بولنے والا ان کی کوتھی کا سب سے بوڑھا ملازم احمہ دین ہے اس نے کو تھی میں فون کیا تھا کیونکہ اس وقت دفتر کا وقت

"میں مرکزی سیرٹریث سے بول رہا ہوں۔ صاحب سے بات كراؤ انتبائي ضروري سركاري بات كرتى ہے'.....عمران نے لہجہ اور آواز بدل كر بات كرتے ہوئے كہا ليكن اس كے ليج ميں ايبا تحكمانه پن تقاجيسے وہ مركزي سيراريك كاكوئي برا افسر ہو۔

"جی صاحب ہولڈ آن کریں '..... دوسری طرف سے جواب

"بیلو عبدالرحمٰن بول رہا ہوں"..... چند کمحوں بعد عمران کے ڈیڈی کی آواز سنائی دی۔

"آپ سنٹرل انٹیلی جس کے ڈائریکٹر جزل سر عبدالرطن صاحب ہیں''.....عمران نے ای طرح بدلے ہوئے لیے میں کہا۔ "بال تم كون مو" ..... دوسرى طرف سے سرعبدالرحل نے چونك

"مي ياكيشيا كا ايك مدرد بول رما مون جناب وارككومت كے شالى علاقے ميں ايك ہول ہے ڈارك۔ ميں وہاں سے بول رہا ہوں۔ میرا نام اعظم ہے جناب '....عران نے قدرے مؤدبانہ المراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع والمرا ہے جس لہا۔

'' کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے''..... سرعبدالرحمٰن کے کیجے

" رمیں آپ کو اسلے کے ایک بہت بوے ریکٹ کے بارے میں اطلاع دینا جاہتا ہوں۔ اس ریکٹ کا سربراہ البرث ہے جو اس مول ڈارک کا مالک ہے۔ ویسے تو یہ ڈارک مول کا مالک البرث عام سا آدمی ہے لیکن حقیقت میں وہ پاکیشیا پر جدید اور خوفناک اسلحہ سے تباہی مسلط کر کے پورے پاکیشیا کو بی ڈارک کرنا جا ہتا ہے۔ اس مول کے نیچے تہد خانوں میں انتائی جدید ترین اور انتائی خطرناک اسلے کے وسیع ذخار موجود ہیں لیکن اس البرث کے آپ كى الليلى جس كے افسروں سے تعلقات ہيں اس لئے اگر آپ نے یہ کام افروں کے ذے ڈال ویا تو پھر ریڈ کامیاب نہیں ہو

"تم اینے متعلق پوری تفصیل بتاؤ ورنہ میرا وفت ضائع مت كرو- ناسنس" ..... سرعبدالرحمن في خشك ليج ميس كها-

"" پ کی بات درست ہے کہ آپ خفیہ کالوں پر کارروائی نہیں کیا کرتے۔لیکن میں آپ کو اپنے متعلق زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا صرف اتنا بنا سكتا مول كه مين اس البرث كا شريك كار مول ليكن اس سے جھڑا ہو گیا ہے اس لئے میں آپ کو مخری کر رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی جاہے یقین کریں یا نہ کریں۔ اللہ حافظ '۔عمران

"كيا آپ كے ڈيڈى اب كارروائى كريں كے" ..... ٹائيگر نے جو لاؤور کی وجہ سے ساری مفتکوس رہا تھا ہو جھا۔ ''وہ پہلے اپنے کسی بااعتاد مخبر کے ذریعے تصدیق کریں مے پھر رید کریں گے۔ بہرمال اب کام ہو جائے گا".....عمران نے مسكرات ہوئے كہا۔ اس لمح جوزف اندر داخل ہوا۔ "باس دونوں کو کرسیوں میں جکڑ دیا ہے"..... جوزف نے کہا۔ "اوکے آؤ ٹائیکر".....عمران نے کہا اور کری سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ٹائیگر بھی سر ہلاتا ہوا کری سے اٹھا اور پھرعمران کے پیچے چاتا

بری سی کار رحمت کالونی کی ظرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ورائيونك سيك برعمران تفاجبكه سائيد سيث يرتنوبر ببيضا موا تفاعقبي سیٹ پر کینٹن ملیل اور صفدر تھے اور ان کے درمیان ایک ہیں سال کی نوجوان لڑکی بیٹی ہوئی تھی لیکن اس کے چہرے سے ہی دکھائی وے رہا تھا کہ وہ خاصی بیار ہے۔ اس کی آسمیس اندر کی طرف وطنسی ہوئی تھیں۔ چبرے کا رنگ زرد تھا لیکن اس کے باوجود اس كے چرے يرمرت اور آ تھوں ميں چك تھى وہ اس طرح كورى سے باہر دیکھ رہا تھا جیسے علاقے کی عمارتوں کو پیجانے کی کوشش کر ربی ہو۔ تھوڑی در بعد کار رحمت کالونی میں واخل ہو گئے۔ اس علاقے کو دیکھ کرلڑ کی کی آتھوں میں انتہائی تیز چک ابھر آئی لیکن وہ خاموثی سے ارد کرد دیکھتی رہی۔ رحت کالونی کی سوکوں بر محوضے کے بعد کار ایک کوارٹر کے سامنے جا کر رک عی۔ "ہاں یمی میرا گھر ہے۔ یمی میرا گھر ہے' ..... اچا تک لڑکی

موا کرے سے باہر آ گیا۔

ورنہیں مجھے ابھی لے چلو ابھی'۔...لاکی نے نتھے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔

"ابھی نہیں".....عمران نے کہا اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر

"تنورتم كار چلاكرات الكلے موڑ ير لے جاؤ۔ ميں پہلے اس کے والد اور والدہ کو لیول کر لوں ورت اجا تک اس لڑکی کے سامنے جانے سے وہ واقعی مربھی سکتے ہیں اور میں نہیں جاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی اور حادثہ ہو جائے ".....عمران نے تنور سے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے گیا اور دوسرے کھے کار تیزی ہے آ کے بوھ تی۔عمران نے آ کے بوھ کر بند دروازے پر دستک دی تو چند کھوں بعد دروازہ کھلا اور دروازے یر رحمت علی نظر آیا۔

''ادہ اوہ جناب آپ۔ آپ' ..... رحمت علی نے عمران کو دیکھتے بی انتہائی سرت بھرے کہے میں کہا اور باہر آ گیا۔ عمران نے بوے گر محوشانہ انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔

"میں بیٹھک کھولتا ہول جناب"..... رحمت علی نے کہا اور جیزی سے مر کر واپس کمرے کے اندر چلا گیا۔ چند کھوں بعد ساتھ ہی موجود بیشک کا دروازه مل کیا اور عمران اندر داخل ہوا۔ اس کی۔ نظریں ایک بار پھر کارٹس پر رکھی ہوئی لڑک کی تصویر پر پڑیں اور اس کے لیوں پرمسکراہت امرآئی۔ کرے کا فرنچروی پہلے والا تھا

نے چیخ ہوئے کہا۔ اس کا چند کے پہلے زرد پرا ہوا چہرہ لکاخت یکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو حمیا تھا وہ مسلسل چیخ چلی جا رہی

"خدایا تیراشکر ہے۔ تو واقعی اینے بندوں پر بے حدرجم و کریم ہے ' .....عمران نے ایک طویل اطمینان بھرا سائس لیتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب آپ كا اندازه درست ثابت موا بـ بياتو واقعی بول پردی ہے' ..... کیپٹن ظیل نے سرت بھرے لیج میں

"إلى مجصے اندازہ تھا كہ اس كى زبان نفياتى دباؤ اور خوف كى وجہ سے بند ہے۔ یہ جب اینے مال باب سے ملے گی تو یقینا جذباتی لگاؤ کی وجہ سے اس کی بند زبان کمل جائے گی لیکن بیسب اللہ كا فضل ہے كہ صرف كم كا دروازہ وكيم كر بى بيہ بول بدى ہے' .....عمران نے مسرت بھرے کیج میں کہا۔

"ميرے ابو، ای۔ مجھے باہر جانے دو"....لاکی نے اب اين دونوں اطراف میں بیٹے ہوئے کیپٹن تھیل اور صفدر سے انتہائی منت بحرے کہے میں کہا۔

"ابھی تم یہاں بیٹھو بہن۔ اگرتم اچا تک اپنے امی اور ابو کے سامنے می تو ہوسکتا ہے وہ خوشی سے بی مرجائیں۔ ہم پہلے تہاری امی اور ابو سے بات کر لیں پھر حمہیں ان کے پاس لے چلیں مے ''....عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کیا۔

تھا"..... رحمت علی نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے منع كرتا وہ تيزى سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اندرونى دروازے میں غائب ہو گیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ مے بور بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے کھے ایک عام ی کھریلوعورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے چبرے پر سرخی

موجود تھی اور نظریں جھی ہوئی تھیں۔ "صحت ما بی مبارک ہو۔ اللہ کا فضل ہو گیا ہے".....عمران نے مسكرات ہوئے كہا۔

"آپ كى بهت مهريانى ہے جناب آپ تو ہمارے كے رحمت كا فرشتہ ٹابت ہوئے ہیں۔ میں ہر نماز کے بعد آپ کے لئے وعا ماتلی ہوں۔ ہم غریب لوگ ہیں ہم تو آپ کو دعا تیں ہی دے سکتے بیں' .....اس عورت نے انتہائی تشکر بھرے کہتے میں کہا۔

"بيتوميرك كے بہت برا خزانہ ہے۔خلوص بعرى ايك دعا كا مقابلہ پوری دنیا کی دولت بھی تہیں کر سکتی۔ ویسے میں آپ کو ایک اور خوشخری سانے آیا ہول' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وونول میال بیوی عمران کی بات س کر بے اختیار چونک برے۔ اس بار اس عورت کی جملی ہوئی نظریں بھی بے اختیار اور کو اٹھ می

"خوشخری" ..... ان دونوں کے منہ سے بیک وقت لکلا۔ "ہاں بہت بری خوشخری ہے۔ آپ کا بنی رخانہ زعرہ

جو وہ پہلے دیکھ چکا تھا اور کمرے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ "بب بب بیٹے جناب میں آپ کے لئے کھے پینے کے لئے كے آتا ہوں''.....رحمت على نے كہا۔

"نبیں اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آ دی حمہیں رقم وے کیا تھا''.....عمران نے کہا۔

"جی ہاں جناب بروی بھاری رقم تھی۔ آپ نے بھی خاصی رقم دی تھی میں آپ کا کس طرح شکرید ادا کروں۔ آپ تو میرے اور میری بیوی کے لئے رحمت کا فرشتہ ٹابت ہوئے ہیں۔ ہارے دلوں سے تو اٹھتے بیٹھتے آپ کے حق میں دعائیں تکلی رہی بیں '.... رحت علی نے اعسارانہ کیج میں کہا۔

"تہاری صحت بہرحال پہلے ہے بہتر نظر آ رہی ہے لیکن کمرے کی حالت وہی ہے۔ کم از کم اس میں نیا فرنیچر ہی خرید کر رکھوا لیتے".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جناب آپ کی دی ہوئی اور بھیجی ہوئی رقم سے میں نے اپنی بوی کا علاج کروایا ہے۔ وہ بیچاری موت کے دہانے پر بی کھی كيونكه ميرے پاس رقم نہ تھى كہ ميں اس كا سيح معنوں ميں علاج كراتاليكن جب رقم ملى تو ميں نے سب سے ملكے ميتال ميں اسے واطل کرا دیا اور اب جناب وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی ہے میں اسے بلاتا ہوں جناب۔ وہ تو روز مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے آب سے مواوں لین میں تو آپ کے بارے میں چھ میں جانا

ہے''.....عمران نے کہا تو دونوں لکلخت اس طرح ساکت ہو گئے جیسے وہ انسان کی بجائے پھر کے بت ہوں۔

"كيابيخ فتخرى نبيل ب".....عمران في مسكرات موت كها-"كك كك-كيا آپ-آپ كا- كا كهررم بي-كيا رخمانہ زندہ ہے۔ میری بیٹی رخمانہ زندہ ہے' ..... یکلخت رخمانہ کی ماں نے دک دک کرکیا۔

"کیا واقعی صاحب۔ کیا ہاری بیٹی زندہ ہے"..... رحمت علی کے منہ سے لکلا۔

" الله وه نه صرف زنده ب بلكه سيح سلامت بهي بي بيدك نے آپ کو غلط خبر دی تھی''.....عمران نے کہا تو یکلخت رخسانہ کی مال لہرائی اور دھر ام سے یکے کر گئی۔

"اوہ اوہ اسے سنجالو۔ جلدی کرو".....عمران نے اچھل کر کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور رحمت علی دوڑ کر اٹی بیوی کے یاس بھی

"پالی لے آؤ۔ جلدی کرو۔ بیخوشی کی زیادتی سے بے ہوش ہو کئی ہے جلدی کرو''.....عمران نے جلدی سے آگے بوھ کر رخمانہ کی ماں کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے ہاتھ سے رکڑنا شروع کر دیا۔ رحمت علی دوڑتا ہوا محمر میں گیا اور چند کھوں بعد وہ یانی سے بجرا موا گلاس لے کر آ حمیا۔عمران نے اس سے گلاس لے کر پائی کے جمینے مورت کے منہ پر مارے۔ ( COM - 2 مارے۔ اس نے کہا۔

"اس کے جڑے جینے کر اس کا منہ کھولو".....عمران نے کہا تو رحت علی نے اس کی ہدایت کی پیروی کی تو عمران نے مگلاس میں موجود یانی اس سے حلق میں ڈال دیا اور دوسرے کمح عورت کے جم میں ارزش پیدا ہونے تکی تو عمران اطمینان بمرا سانس لے کر سیدها موا اور پھر وہ والیل مؤکر کری پر آکر بیٹے میا۔ اے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ عورت نے گئی ہے اور چند کمحوں بعد اس عورت کی آئیسیں کھل کئیں۔

"میرا بٹی رضانہ زندہ ہے۔ رضانہ کے اباء تم نے سنا میری بیتی مری تہیں ہے۔ وہ زنمہ ہے " ..... اس عورت نے اسے اور جھکے ہوئے شوہر سے مخاطب ہو کر ہدیاتی سے کیج میں کہا اور اس کے ساتھ بی اس کی آ جھوں سے بے اختیار آ نسو اس طرح بہنے کے جے برنالے سے یانی بہتا ہے۔

"حوصلہ کریں۔ واقعی آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ رحمت علی اسے اندر چھوڑ آ و'' .....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

"صاحب- ماحب كيا واقعى رخمانه زنده ب- لهيل آپ غداق تو جیس کر رہے ' ..... رحت علی نے رک رک اور لرزتے ہوئے کیج میں کہا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھ کر کھڑے ہونے میں مدد دے رہا تھا۔

"مين بملا أيها نداق كيي كرسكما مون رحمت على وه واقعى زنده

دونوں کے سامنے آ کر رک می۔ "ابا" ..... يكلفت كارك كموك سے رضانه كى جي مجرى آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ بی کار کا دروازہ کھلا اور پہلے کینٹن فکیل نے اترا۔ اس کے بیجے رضانہ باہر آئی اور دوڑتی ہوئی رحت علی کی ٹاکوں سے لیٹ گئی۔

"میری بنی- میری بنی- میری لاولی- میری حرایا"..... رحت علی وہیں اس سے چید کر بے اختیار رونے لگ حمیا۔ "میری بینی۔ میری رخیانہ" ..... اس کم بیٹھک کے دروازے سے رخیانہ کی ماں کی مسرت مجری سیخ سائی دی۔

"ائ" ..... رخسانہ جو باپ کی ٹاعوں سے لیٹی ہوئی تھی لیکخت الحیل کر علیمدہ ہوئی اور دوڑتی ہوئی بیٹھک کے دروازے کی طرف دوڑ بڑی اور پھر اندر سے بھی ولی ہی مسرت بھری آ وازیں سائی دے لیں۔ جیسی رحمت علی کے منہ سے تکلی تھیں۔ رحمت علی مجمی رخمانہ کے چیچے بیٹھک کی طرف بوھ کیا۔ جبکہ عمران نے اینے ساتھیوں کو جوسب کارے از آئے تھے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھک کی ایک سائیڈ پر ہو جائیں اور خود بھی وہ سائیڈ پر ہو گیا۔

"عمران صاحب شاید اس سے زیادہ خوبصورت اور مسرت مجرے لمحات اور نہیں ہو سکتے "....مندر نے مسراتے ہوئے کہا۔ "ال بيسب سے بوى مرت ہے۔ اللہ تعافى كى بوى رحمت ہے''....عمران نے کہا۔

" كہال ہے۔ وہ كہال ہے۔ الله كے واسطے مجھے بتاكيں۔ كہاں ہے میری بیٹی۔ میری آسمیس اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لئے ترس مئی بیں ".....رحت علی نے بری طرح سے ارزتے ہوئے لیج میں کہا۔ "ابعی آجائی گی- میں اس لئے اسے ساتھ نہ لے آیا تھا کہ اگر وہ اچا تک تم دونوں کے سامنے آجاتی تو تم میں سے کوئی ایک خوشی کی شدت سے مربعی سکتا تھا۔ میں بلواتا ہوں اسے "..... عمران نے مسراتے ہوئے کیا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب سے چھوٹا سا فکسڈ فریکوئنسی کا ٹراسمیٹر ٹکالا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ "مبلوعمران كالنك- اوور" .....عمران في كال دينا شروع كر دی۔ وہ دونوں اب جرت سے عران کو دیکھ رہے تھے۔ "لیس تنویر الندیک ہو۔ اوور".... چند کموں بعد ٹراسمیر سے

تنویر کی آواز سنائی دی۔ "تنوير، رخسانه كو لے كر آجاؤ۔ اب صور تخال نارل مو چكى ہے

اوور اینڈ آل' .....عمران نے کہا اور ٹراسمیر آف کر کے اسے وأليس جيب بيس ركه ليا-

"وروازه كحول دو رحت على اور بهن تم اندر جاو".....عران في کہا تو رخسانہ کی ماں دروازے کی اندرونی طرف رک کر کھڑی ہو منی۔ جبکہ رحمت علی تیزی سے دروازے کی طرف بوء میا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر عمران اسے ساتھ لے کر باہر آ حمیا۔ ای لیے موڑ کی طرف سے کار آتی دکھائی دی اور چند محول بعد وہ ان

"جی صاحب" .... . رحمت علی نے ضروری بات کاس کر قدرے

بريشان موتے موتے كہ -"تہارا بینی رضانہ بیار ہے۔ اے کل سپتال میں وافل کرانا ہے اس کا وہاں پورا علاج ہوگا پھر سے صحت یاب ہو جائے گی۔ آج تم لوگ اے اپنے یاس رکھوکل وہی آدمی آئے گا جو مہیں رقم وے کیا تھا۔ تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے لینا۔ وہ رخسانہ کو مینتال میں داخل کرا دے گا۔ اس کی مال وہال اس کے ساتھ رہے

"اوه اوه صاحب كهيل كوتى خطرناك بات توخيس"..... رحمت علی نے بری طرح تھبراتے ہوئے کہا۔

" بہیں اللہ کا فضل ہے۔ خطرے والی کوئی بات جہیں۔ ورامل فریڈرک اور اس جیے لوگ یہاں سے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح لے جا کر ہلاک کر ویتے تھے اور ان کے جسموں سے ان کے اعضاء نکال کر دوسرے ملکوں میں پہنچا دیتے تھے۔ کھولاکیاں ہی اليي موتى تحين جنهين زنده بي بابر بعيجا جاتا تفا- تنهاري بيني ان الركول ميں سے ایک ہے۔ اے يہاں سے زندہ لے جايا كما تھا اور لے جاتے ہی اس کا ایک کردہ تکال دیا حمیا تھا جس کے باعث یہ بیار ہو تی تھی اس کئے اسے کندگی کے ڈھیر میں نہیں پھینا میا تھا۔ وہ لوگ اسے بھی ہلاک کر کے اس کے جم کے باقی اعضاء نكالنا بهاج تن يكن وه اس كے صحت باب مونے كا انتظار كررہے

"اب چلیں عمران صاحب"..... کیپٹن قلیل نے کہا۔ ودلیس بیال کی بیار ہے۔ اس کےجم سے ایک کدوہ تکال لیا سیا ہے۔ اس کتے میں رحمت علی کو بتانا جابتا ہول کہ آج وہ لوگ خوشیاں منا لیں کل اس کی بیٹی کو سپتال میں داخل کرا دیا جائے گا۔ ورنہ یہ لڑکی واقعی مرسمتی ہے ".....عمران نے کہا اور کیپٹن ظلیل سمیت باقی ساتھیوں نے اثبات میں سر بلا دیئے۔ ای کمے رحمت

"آ بئے جناب آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں آ بئے اندر آ جائيے " ..... رحمت علی نے سرت بحرے کیج میں کہا اور عمران اسيخ ساتحيول سميت اندر بينفك مين آحميا-

"جناب من آپ كا كيے شكريد ادا كرول- آپ \_ في حقيقا مم وونول کونی زعر کی دی ہے' ..... یکافت رحمت علی نے عمران کا ہاتھ مکر کراے چومے ہوئے کہا۔

"ارے ارے اللہ كا حكر اداكريں بيسب اى كى رحت ہوكى ہے انسان تو بس وسیلہ بن جاتے ہیں' .....عمران نے ہاتھ چھڑاتے

"آپ بیتیس میں آپ کے لئے بوتلیں لے آتا ہول"۔ رحت على نے بیرونی وروازے كى طرف برصتے ہوئے كہا۔ "دنیس بیفو-تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ".....عمران نے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے سامنے کری پر بٹھا لیا۔

تے اور یکی وجہ ہے کہ تمہاری بیٹی سے سلامت یہاں واپس آ سی ہے۔ ورند شاید اب تک میمی زعرہ نہ ہوتی۔ اس کا ایک گردہ نہیں ہے لیکن سی علاج سے بیا تدرست ہو جائے گی۔ اسے وہاں سے چھایہ مار کر برآ مد کیا گیا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں تہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا علاج ضروری ہے۔ اس کے ساتھ عی پیاس اور لڑکے اور لڑکیاں بھی برآمہ ہوئے ہیں جنہیں ہلاک کر کے ان کے جموں سے اعضاء تکالنے کے انظامات کے جا رہے تھے۔ ان کا علاج مجی رخمانہ کے ساتھ ہو كا-تم مرد ہواس كے حميل من نے بيسارى بات بتا دى بيكن تم رخسانه کی مال کو بیرسب مجھ نہ بتانا صرف اتنا کہہ دینا کہ رخسانہ وہاں جا کر بیار ہو گئی تھی اس لئے اس کا علاج ہو رہا ہے سمجھ گئے ہو' .....عمران نے کہا۔

" بی ہاں صاحب آپ کی بہت مہریائی جناب آپ نے یہ لیکی كا كام كيا ہے "..... رحمت على نے كہا۔

" بید لیل کا کام تہاری وجہ سے ہوا ہے رحت علی-تم بھی اس نیلی میں شامل ہو' .....عمران نے مسراتے ہوئے کہا۔

"میں۔ میں وہ کیے جناب" ..... رحمت علی نے لیکفت چونک کر جرت برے کیے میں کیا۔

ومم سے وہاں فریڈرک کے ہوئل میں ملاقات نہ ہوتی تو شاید ہم اس خوفناک کالا دھندہ کرنے والے کروہ کو نہ پکڑ سکتے۔ یہ کالا

ومندہ کرنے والے لوگ اسے بلیک برنس کہتے ہیں۔ تم سے ملاقات کے بعد ہم نے فریڈرک کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن فریڈرک کومل كر ديا حميا لين جميل سراغ مل حميا تفا اس كت بم اس حروه ك چھے گے رہے اور آخر کار ہم نے ان کے سرعنے کو پکڑ لیا۔ اس کی اطلاع پر ان مجرموں کے بوے سرعنے پکڑے محتے اور پھر جہال · جہاں سے بیاوگ الا کے اور الوکیاں پکڑتے تنے وہاں کی حکومتوں کو اطلاع دی کئی اس طرح ہوری دنیا بیس ان بے رحم اور ظالم جرموں كا خاتمه كر ديا كيا ہے پر ان سے طنے والى اطلاعات ير كانڈا اور دوسرے ملوں میں واقع ان سیتالوں کی نشاندہی ہوئی جہال ان کے اعضاء پوند کاری کے لئے فروخت کئے جاتے تھے۔ وہاں سے بے شار اعضاء برآ مد کئے سے وہاں سینکروں مختلف ملکوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ البتہ یا کیشیا کے پیاس لڑ کے لڑکیاں ملے جن میں بدرخسانہ بھی تھی چونکہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی اس کتے میں اسے پہچان حمیا".....عمران نے کہا۔ "اوه اوه جناب وه تو انتهائي ظالم لوگ بي جو اس طرح معصوم

بچوں کو مارتے ہیں اور ان کے اعضاء نکال کیتے ہیں اور ان کے مال باب کو ساری عمر کے لئے توہی پر مجبور کر دیتے ہیں "..... رحمت علی نے بے اختیار جم جمری کیتے ہوئے کہا۔ " الله بد واقعی انتهائی ظالم اور بے رحم مجرم ہیں۔ بہرحال اب يورى ونياش ان ظالموں كا خاتمہ كر ديا كيا ہے "....عمران نے كما

عمران سيريز ميں ايك ولچيپ اور منفرد تيز رفقار كهاني بليك كراؤن ..... جس كى ليذى ايجنث مادام ليزا يا كيشيا ينجى موكى تقى -مادام لیزا.....ایک تیز، فعال اورائتهائی و بین مجرمه جوانسانوں کو بعوی شیرنی کی طرح چیر بھاڑ دیتھی۔ مادام لیزا ..... جس نے عمران اور پاکیشیاسکرٹ سروس کے خوف سے اپنے بى ساتھيوں كو ہلاك كرنا شروع كرديا۔ ریڈیرلز ..... آرٹی فیشل سرخ موتی جن کی اسمگانگ بوے پیانے پر کی جا

ريد برلز .... ان مين آخرالي كياخصوصيت تفي كهمران جيها انسان بعي ان

میں وچیسی کینے پر مجبور ہو گیا تھا ---؟

اور کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں
کی ایک گڈی نکال کر اس نے رحمت علی کے ہاتھ پر رکھ دی۔
"میری طرف سے اس رقم سے مٹھائی بانٹ دینا اور ہاں فکر نہ
کرنا رضانہ کا علاج حکومت کی طرف سے ہوگا".....عران نے
اس کے کا عمص پر تھکی دیتے ہوئے کہا اور رحمت علی کی آکھوں
سے ایک بار پھر خوشی کے آ نبونکل آئے اور عمران مسکراتا ہوا ہیرونی
دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چیرے پر انتہائی طمانیت
بحرے تاثرات تھے۔

"الله آپ کواس کی جزا دے گا جناب آپ جیے لوگوں کی وجہ سے بید دوازے سے باہر سے بید دروازے سے باہر سے بید دروازے سے باہر آتے ہوئے انتہائی تفکر بھرے لیجے میں کہا۔

"اورتم بیسے لوگوں کی پرظوص دعاؤں کی وجہ سے ہم قائم
بیں".....عران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عران کے ساتھی بے
افتیار بنس پڑے۔ رحمت علی بھی بے افتیار مسکرا دیا تھا۔ عران اور
اس کے ساتھیوں نے رحمت علی سے اجازت لی اور پھر وہ بڑے
بشاش بٹاش انداز بیں واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے چروں پر
طمانیت اور سکون کے تاثرات تھے جیسے انہوں نے نیکی کا یہ کام کر
کے دنیا بیس بی جنت یا لی ہو۔

60M شر 60M.

FOR PAKISTAN

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



#### عمران سيريز مين دلچيپ اوريا د گارناول

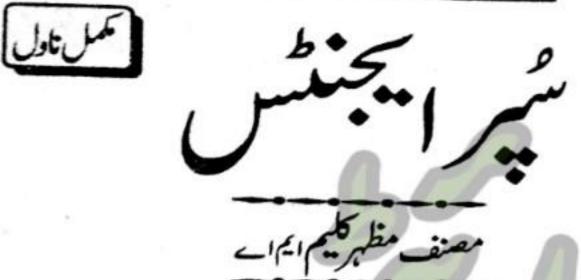

میرا یجنس \*\* جودنیا بھرے پاکیشیا پہنچ رہے تھے۔ کیوں ---؟ واكثرة صف رندهاوا \* پاكيشاني سائنس دان جس نے ايك نا مائنسي ہتھیارا یجاد کیا تھا جس کا فاصولاوہ یا کونیا کودینے ڈیا بجائے شوکران کے آگ سائنس دان کوفروخت کر ۱ یا ہتا تھا۔ کیوں ۔ : ڈاکٹرلی سان \*\* شور نی سائنس دان کی بیٹی جو ڈاکٹر آصف رندھاوا ہے فارمولاخر يدنے كے لئے ياكيشيا بہنچ كئى ليكن \_\_\_\_؟

عمران \*\* جس پرجلد ہی بیانکشافات ہونا شروع ہو گئے کہ دنیا بھر کے سپر الجنش پاکیشیا بینج رہے ہیں اوران کا ہدف ڈاکٹر آصف رندھاوا کا فار ولاہے۔ سيرا يجنس \*\* جوفارمولاحاصل كرنے كے شے ايك دوسرے كے مقابل آرب عضاوراً يك دوسر\_ حكو پچهاڑتے ہوئ فارمولا حاصل كرنے كى كوشش

كارمن سيرا يجنث فاكسن \*\* جودنياكة تمام سرا يجنول پربازي لے آيا۔ اس نے تی ایس ای فارمولا حاصل الدیا گرکیے \_\_\_

وه لمحه ..... جب عمران اورا يكسنو پرريد پرلزى حقيقت آشكار موئى \_

وه لمحد .... جب عمران كوريد يزلز ك سلسل ميس ثرومين كى بھى مدد حاصل كرنى يدى ـ

وه لمجه ..... جب عمران کوساتھیوں سمیت مشن بار ماکی بجائے ایکریمیا میں جا کر ممل کرنا پڑا۔لیکن \_\_\_\_؟

وہ لمحہ .... جب عمران اسے ساتھیوں سمیت ایمریمیا سے ناکام واپس آگیا۔

وہ لمحہ .... جب ٹائیگر الگ ہے ایکریمیا پہنچا اور وہ بھی کامیاب ہونے کے باوجود نا كام والبس لوث آيا بينا كامي كياتي جوعمران اوريا كيشياسكرث مروس کے ساتھ ساتھ اس بارٹائیگر کے حصے میں بھی آئی تھی۔

مرومین .... جس نے عمران اور ٹائیگر کا ناممل مش کمل کیا۔ لیکن --- ؟

جرت اورسينس كيميق كمرائيون مين دوني موئى انتهائى جرت انكيزكهانى -

0333-6106573 ارسلان پهلی کیشنه <u>اوقاف بلڈیک</u> ارسلان پهلی کیشنز <sub>پاک کیک</sub> 0336-3644440 Ph 061-4018666

عمران سيريز ميں تحيراوراسرار كاسمندر لئے آيک ہوشر با کہانی عمران سيريز ميں تحيراوراسرار كاسمندر لئے آيک ہوشر با کہانی

6

م<u>سنف</u> ظهیراحمد

کارکا ہوایک جن جو جناتی دنیا ہے نکل کرانسانی دنیا میں پہنچے گیا تھا۔ کیوں ؟ کارکا چ جس کاروپ دھارکرایک شیطانی ذریت اسے دھوکہ دینے کی کوشش كررى هي وه شيطاني ذريت كون هي ---؟ عمران اور جولیا چھ جوایک ہوٹل میں کیج کرنے آئے تھے اور کار کا جن ان کا بن بلائے مہمان بن کران کے ساتھ کنے کرنے لگا۔ ایک ولچسپ پنوئیشن۔ مهالوكي ١٥٠ ايداياساح جوكاركاجن كوايي قبضيس ليناجا بتناتها- كيول ؟ مہابو کی چجس کے پاس پانچ شیطانی ذریتی تھیں۔ اس نے ان شیطانی ذریوں کو کارکا کو پکڑنے کے لئے بھیج دیا لیکن ---؟ جولیااوراس کے ساتھی ہے جنہیں مہایوگی کی شیطانی ذریتوں نے اپنا اسپر بنالیااوروہ سب شیطان کے پیروکار بنتے چلے گئے۔ کیسے \_\_\_? جولیااوراس کے ساتھی ہے جن کے ہاتھوں پر شیطانی تصویریں گدوا دی گئی تحيس اوروه ان شيطاني تضويرول كي وجه ہے شيطان كے غلام اور عمران اور

جوزف کے دشمن بن گئے تھے۔ جولیااوراس کے ساتھی ہے جومہایوگی کی ایک شیطانی ذریت مہاناگنی سے تھم فاکسن \*\* جوفارمولا لے کرپاکیشیا ہے نکل جانا چاہتا تھا۔
عمران \*\* جس نے خود فاکسن کوموقع دیا کہ وہ فارمولا لے کرپاکیشیا ہے
نکل جائے۔ کیوں ۔ ؟ کیا پیمران کی جمافت تھی۔ یا۔ ؟
وہ لحمہ \*\* جب فاکسن نے نہایت انو کھا نداز میں فارمولا لے جاکر کارمن
ریڈ ایجنمی کے چیف کے حوالے کردیا۔ اور پھر ۔ ؟

كياواقعي عمران في في اليساى فارمولاكارمن ايجنث كولي كرنكل جاني كاموقع ديا تفايابياس كى كوئى مجرى حال تقى -اكر جال تقى توكيا -- ؟

ایک جیرت آنگیز ،نگ اور لمحہ بدلتے ہوئے واقعات پر مشمل سپنس ،ایکشن اور مزاح سے بھر پوریادگارکہانی مشمل سپنس ،ایکشن اور مزاح سے بھر پوریادگارکہانی جو یقینا آپ کے ذہنوں پر گہر نے نقوش چھوڑ جائے گی۔

ارسلان ببلی کیشنر بازقاف بلانگ ماتان 0336-3644440 0336-3644441 ماتان ببلی کیشنر باک گیت ماتان 0336-3644441 ماتان ببلی کیشنر باک گیت ماتان 0336-3644441

### عمران سيريز بين اب تك لكها حمياسب سے طويل ترين ناول

ڈائمنڈ جوبلی نمبر

## فليراحم سي وركر

كاآغاز ہوگیا۔

کیا۔ عمران، میجر پرموداوران کے ساتھی می ورلڈتک پہنچ سکے یا گراس لوئے نے واقعی ان سب کوجزیرے پر بی ہلاک کردیا ---؟ عمران اوراس کے ساتھی ۔ جو جزیرے سے نکلے کی تیاری کرر ہے تھے کہ ا جا تک انہیں میجر پرموداوراس کے ساتھیوں نے تھیرلیا۔اور پھر ۔۔؟ میجر پرموداوراس کے ساتھی ۔ جنہوں نے عمران اوراس کے ساتھیوں پراندھا دهند فائرتگ شروع كردى اور پھران ميں زير دست اور انتہائي جان ليوا فائث

بك كنگ - جس نے عمران ، ميجر پر موداور ان كے ساتھيوں كى ہلاكتوں كى تقىدىق ہوتے بى مى ورلاميں عام جشن كا اعلان كرديا۔ - عمران، ميجر يرموداوران كے ساتھيوں كاانجام كيا ہوا \_ كياى ورلداور بك كنك كاخاتمه بوسكا؟ بيسب جائے كے الے ڈائمندمشن اور فوركتكز كے بعدان كا آخرى حصه "سى ورلد" ضرور پر هيئے -

ارسملان ببلی کیشه <u>اوقاف بلڈنگ</u> ارسملان ببلی کیشه ر<u>پا</u>ک کیٹ 0333-6106573 0336-3644440 10 1 0336-3644441

پرعمران کوہلاک کرنے کے دریے ہو گئے تھے۔ عمران المجس پراس کے اپنے ہی ساتھی وشمن بن کرقا تلانہ حملے کرد ہے تھے اورعمران ان سے بینے کے لئے بھا گتا پھر رہاتھا۔ وہ لمحہ دجب جولیانے عمران کو ہلاک کرنے کے لئے اس کی کار کے نیجے بم لگاد یااور بم بلاسٹ ہوتے دیکھ کرجولیا اور اس کےساتھیوں کویفین ہوگیا كەدە عمران كوٹارگٹ كرنے ميں كامياب ہوگئے ہيں۔ مہایوگی اوراس کی شیطانی ذرینوں نے آخر کارعمران اوراس کے ساتھیوں كوزنده جلاكر ملاك كرديا اوركاركا كو پكڑ لينے ميں كامياب مؤتميں۔ وہ لمحہ کھ جب عمران اور کار کا ایک دوسرے سے ساتھ چھوٹ گیا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے گردشیطانی موت کا تھیرا تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔

مستنس فسول كاريول فل يكشن اورايدونجرے مزين ايك ايما ناول جوآب کے ذہنوں کواپیے بحرمیں جکڑ لے گا اور آپ اس وقت تك ناول نبيں چھوڑ يائيں كے جب تك ناول ختم نبيں كر ليتے۔

ا پی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی منفرداور نسوں کاریوں سے لبریز ایک ایسا ناول جود ریک آپ کے ذہنوں میں تاز ورہے گا۔

0333-6106573 بهل كدش إوقاف بلذنك 0336-3644440

عمران سيريز ميں ايک انتہائی دلچيپ اورمنفرد ناول WWW.PAKSOCIETY.CO والرلائث — ایک ایسی دهات جو پترکی طرح تفوس اور شیشے جیسی چیکدارتھی۔ واشرلائث - جودنیا کی نایاب ترین دھات تھی۔ ملیک ماکس \_ اسرائیلی ایجنسی جس کے ایجنٹ واٹرلائٹ تک پینے تھے تھے بليك باكس \_ جس كردوا يجنف خصوصى طور برعمان كو بلاك كرنے كے لئے وه لحمد - جب بليك باكس ايجنث وليم اور ليانا ،عمران پرموت بن كر ثوث برا اور پھر ہے۔؟ وہ لمحہ ہے جب مران اور اس کے ساتھی بلیک ہائس کی انوطی اور نا قابلِ یقین كارروا يول على الجصة علے كئے۔ عمران اوراس کے ساتھی بلیک ہاکس ایجنٹوں کی تلاش میں تنصاور بلیک ہاکس ا یجنٹ بار بارموت کے روپ میں ان پر جھپٹ رہے تھے۔ كيااسرائيلي ايجنث ياكيشيا سے واٹر لائث لے جانے ميں كامياب ہوسكے۔ يا؟

ارسلان ببلی کیشنر بازقاف بلزنگ ملتان 106573 0336-3644440 ملتان ببلی کیشنر باک کیک اول 061-4018666